

رحملن جأمئ

إدَارَةُ إِقْلِيمِ ادَبُ

#### جمله حقوق لبحق المنه رحن جأمي محفوظ

نام كآب أرغن شاعر رحمن جاحي ایک ہزار یہلی یا ر ۲۱۲ صفحات ضخا مت جنوري ستبيع سينهاشاعت يرد فيسرغني نعيم انتخاب تزتيب وتزيئن عالث مترلقه . گوسف رضا ( فون : ۸۲ ۹۳ ۲۵۲) كمآت سرورق فرباد تمكنت نگرانِ اشاعت محمودسليم يرنت لائن ' چھتہ با زار حيدر آيا د طياعت دو سوروپ ( پیچاش امر کمی داله) قيمت

بلے کے بیتے :

(۱) رَ بِالنَّسْ گَاهِ مُصَنَّف : ٱلجِرا " قاری صاحب لین ، بِل کالونی ، مهدی پینم ، حیدرآباد — ۲۸ (فون : ۲۹۳۹ ۳۹ ۳) (۲) حُسامی بک ڈیو ، ۱۲۵ مجھل کان محیدرآباد -۲ (۳) مبک ڈیو انجن ترتی اردو آنده اپردلیش ، اردو بال حایت نگرحیدآباد (۴) احرفیع داشد ، ۱۰۳۵ بلیک تھورن الومنو ، لیک و دیم کیلی فورنیا - امر کمی ۲۵-۹

(۵) کے ون امٹیشنری، فرسط لانسرز، حیدرآباد۔

#### انتساب

آبی \_\_\_\_ مریم بحقیا \_\_\_\_ قاری محری برالعلیم بحابی \_\_\_ این النساء آبا \_\_\_ آمند بسیگم مرحوم

کے بنام \_\_\_\_

جن کی انوکشس میں میرا بچین گزرا ادر

مربر بیارے بھتیجے احرعب داللہ محود مرحم اکریت ام

جس کا بچپن میری آغوش میں گزرا رحمٰن جآتی

#### مؤرد لي ترتيب

| ٣٣       | پیش لفظ: پر دنیسر رحمت یوسف زی ۸ قانون سے معلّل دستور پاره پاره |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 40       | الم مخوار                                                       |
| ر<br>برد | دنیا ہماراہے جیل خار                                            |
| ۵.       | مناجات بازمیرس                                                  |
| ۵۱       | دُعا المسيك<br>حُنِ طلب سر الإسران من ال                        |
| ۵۳       | ك خدا اتصاف م كويمي براير چاہيئے ١٤ ار او تنظم (روماني)         |
| 54       | تعت ١٩ شهرجتره                                                  |
| 64       | مجتب ی مجتب ہیں مومصطفا میرے ۲۰ بغیر مانگے                      |
| ۵۸       | حضور رمالت مآب میں ۲۲ لگادٹ کی زنجیر                            |
| ٩۵       | قصيره خليج                                                      |
| ۲-       | خواجه حسن تانی نظامی ۲۴ اجنبی خط<br>ن                           |
| 41       | ن تخلیه                                                         |
| 44       | نظی <u>ن</u><br>ب <u>ابن نظم</u><br>دِلِّی ۲۹ اعتذار            |
| 42       |                                                                 |
| 40       | ندر رامجور محر وحشت بی بهی                                      |
| 44       | فرداکے مور بیر                                                  |
| 44       | شاذتمکنت مسلم انگشاف                                            |
| Ar       | یہ پری چہرہ لوگ ہو سرائے                                        |
| 49       | گزارشی                                                          |
| ۷٠,      | در و داد است                                                    |
|          |                                                                 |

| ۵    |                         |     |                            |  |  |  |
|------|-------------------------|-----|----------------------------|--|--|--|
| 99   | ت <b>فا</b> وت          | 41  | سميل                       |  |  |  |
| 1-1  | سرگوشیاں                | 47  | کلب کے گوشتے میں           |  |  |  |
| 1-1  | ز نرگی                  | 49  | وع <i>ره</i><br>ند مد      |  |  |  |
| 1-4  | نا رئسيده               | 20  | ازادنظم (فکری)<br>کشتی نوع |  |  |  |
| 1-0  | کھلنڈرا<br>. م          | 44  |                            |  |  |  |
| 1-4  | الآزمانش الم            | 44  | بیگانوں کے درمیاں          |  |  |  |
| 1-4  | ماتھس اندھے کے لائھی ہے | ۷۸  | خواب وحقيقت                |  |  |  |
| 1-1  | ركيو                    | ^•  | سورچ کا پرتده              |  |  |  |
| 1-9  | بتحركا قهقهر            | ۸٣  | خلوص                       |  |  |  |
| 11-  | رسانخه                  | ۸۴  | کل اور آج                  |  |  |  |
| 111  | كتوال                   | ۸۵  | نشتر <i>فایش</i>           |  |  |  |
| 111  | اً واز کی بہجان         | ۸4  | ارت ا                      |  |  |  |
| 114  | فرعون عمر               | ۸۷  | اً فا کا مِرشب             |  |  |  |
| 110  | آبرد نشلنے ک            | ۸۸  | أسمال نورد                 |  |  |  |
| 114  | اندهیرون کا زوال        | 19  | میوزیم کا عجوبہ            |  |  |  |
| 114  | لمنبحنيق ناموس          | 9-  | یجھلے ہیر کا خواب          |  |  |  |
| 119  | مُعرَّا نظبَ            | 91  | 2                          |  |  |  |
| 14-  | م دکھی من میرے          | 94  | سياست جنه ودستار           |  |  |  |
| (11) | أنتظار                  | 95  | وْيب                       |  |  |  |
| (۲۲  | موج اور چٽان            | 900 | مجتت گنگناتی ہے            |  |  |  |
| 144  | آ فس <sup>ا</sup> مائم  | 90  | فیصلہ                      |  |  |  |
| איוו | بتق عمر سے کیجے سینے    | 94  | آيٽينه در آيٽينه           |  |  |  |
| 170  | <i>زیبر</i> سل          | 91  | لفظ                        |  |  |  |

|       | 7                                  |                                             |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| IOM   | بہمجمی غم کے مرحلے آئے             | فیکڑی کا ساڑن ۱۲۹                           |
| 100   | رات کو دن کردیا                    |                                             |
| 104   | حسن یے کل ہوا                      | احتاب ۸۲۱                                   |
| IDL   | نام دلے اب میرا                    |                                             |
| 109   | دو غزله                            | تلاش ١٣٠                                    |
| 14-   | حسن کوغزده در بدر دیکه کر          | اعتراف ااا                                  |
| 141   | { دابزن ہوگئے راہبر دیکھ کہ        | خط ا۲۲                                      |
| 144   | ظاراس کاستم اس کا حکومت بھی اسی کی | محيط ١٣٣                                    |
| וזדן  | طارى پے فرادات يں دست بھي اس كى    | نوروظمت کے درمیاں ۱۳۲                       |
| 140   | (سانب پریجن کی استینوں میں         | معذرت ۱۳۵<br>چیخ ۱۳۹                        |
| 140   | <i>إين توشا مل تقع وجسينون بين</i> | يراد ١٣٨                                    |
| 177   | سرس چھند ،گیت                      | جدائ ١٣٩                                    |
| 174   | سری چھند                           | آواز ۱۳۰                                    |
| 144   | <i>قى گيت</i>                      | تندرستي (نتری نظم) ۱۲۱                      |
| 14-   | گیت                                | جوكه نابت كرنا تها (نترى نظم) ۱۳۲           |
| 141   | اردو دوسے                          | غزلين أس                                    |
| 144   | جب دیکھو مصروف ہے                  | عزم كخنة بوتو يقرس يسنظ ١٣٨                 |
| 124   | اگ نگانے کے لئے                    | اس عيم ككوني أك أيها لي فحوك                |
| 129   | کمحہ کمحہ رات دن<br>بر             | كيا مبلاؤل كياكيا عيش وعشرت بيصحواؤن يايهما |
| 160   | توتحى نكلا احتنى                   | لوگ عمراك نكل أت بين بابراكثر ١٢٩           |
| الم   | جینا مشکل ہے یہاں                  | محیستوں کی فضا برگھڑی رہے قائم الما         |
| الملا | والمساليمير                        | ماتين يونور في المك يرهاتين ميال ١٥٢        |
| الأيم | و جلمن                             | یہ زندگی جو ہوگئ ہے رنگ تنبریس ۱۵۳          |
|       |                                    |                                             |

| <b>r-</b> r | احباس کے آوارہ جھونکے | 149 | بخرد میری کہتی ہے               |
|-------------|-----------------------|-----|---------------------------------|
| <b>r-m</b>  | ویٹنگ روم             | 1/- | انجام عاشقى                     |
| 4-9         | حربيب جم وجال         | JAI | رباعیات                         |
| 4.0         | لميليفون السلنط       | INY | الشرك بالقول كابنايا جبره       |
| 4-4         | ماسد                  | ١٨٣ | جذبات کو آیئینه دکھا دیتی ہے    |
| Y- L        | حيدرا بإ د            | IM  | کچھ لوگ کمانے کے لئے آئے ہیں    |
| Y-1         | خلا درسيده            | IND | قطعات                           |
| r-9         | ما _ بیسے             | ۲۸۱ | فخلصورت ہے فوب میرت ہے          |
| ۲1.         | مغرور نظراكيا         | 114 | اس دوريس كرزورب سياني ببت       |
| rn          | مستى كى ہواؤں میں     | IAA | نذر را پُور                     |
| 717         | اس برم یں جائیں گے    | 119 | مرقع                            |
| 414         | ہائیٹ کو              | 19- | يخة جهال براهوا                 |
| ۲۱۴         | يك جهتي               | 191 | كياجان اب كياسلے                |
| 710         | bí                    | 198 | دوہا گو                         |
|             |                       | 191 | <u>رانیط</u>                    |
|             |                       | 191 | مجابرِ امن                      |
|             | M                     | 190 | وصل                             |
|             |                       | 194 | ہم لوگ                          |
|             | 4                     | 194 | <u> تراییکے</u>                 |
|             |                       | 19^ | اشاره                           |
|             |                       | 199 | سمفني                           |
|             |                       | ۲   | سمفتی<br>بوم رینگ<br>صدا برصحوا |
|             |                       | Y-1 | صدا به صحرا                     |
|             |                       |     |                                 |

# بالشركة المعطر

شاعری الہام سے عبارت ہے۔ اور تار بخشد خدائے بخشندہ گ مصداق ہرایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔معدودہے چند شخصیتوں کے اندر تخلیق کی بے پناہ صلاحیتیں پوٹ پرہ ہوتی ہیں اور اگر اظہار کاسلیقہ مل جاتے تو بھردہ اپنے آب كونامساعد عالات كے باوجود منواليتي ہيں ۔ ايسي بي ايک شخصيت كانام سے رحمٰن جآتی جس کے رک ویکے میں شاعری رواں دواں ہے۔ احساس جمسال، بگررت خیال، شدت مذبات اور قدرت اظهار سے متصف رحمٰن مباقی کے اندرون سے حیب شعر کا لاوہ اُبلتا ہے توسنگلاخ زمینیں موم ہوجاتی ہیں۔ رجمن حامی اس عرسے شعر کہررہے ہیں جب عام اطرکوں میں زندگی کا شعور تك نهيں ہوتا۔ یا نچویں جاعت كا طالب علم اگر شعروا دب كى ديوى كوانے سينے سے لگلے توانجام ظاہرہے۔ بچاس برمول کے اس شغری مفرمیں رحمٰن جامی تہ صرف استقامت محسابق ستارون سے آگے کی منزلوں کی طرف گامزن رہے بلکر ٹاپدار دو كاكوتى ايبارمالنبيب سيحس نے جمل ماتى كى تخلىقات كوشائع مركما ہو يمير تھي

درجانے کیوں ان کاصرف ایک می مجوعہ کلام مجام آنا "منظرعام برآیا۔ اسکہیں جاکر انھیں یہ توفیق موتی ہے کہ وہ مزید مجموعے شائع کریں بیخانچہ ایک ساتھ ان کے دومجموعے فیسطاط" اور ارغن" زیور طبع سے آدائستہ مہورہے ہیں جن میں کئ اصناف پرمحیط تخلیقات شامل ہیں۔

دراصل حمان مه تی کویلیخ قبول کرنے کاجسکہ سے۔ اور تا یہ بی وجہ سے
کران کے ہاں اُردو تناعری کی تقریباً سبھی اصناف اور ہمیتیں اپنی پوری تابنا کی کے
ساتھ مبلوہ گرنظرا تی ہیں " ارغن" عیں تنامل تخلیقات ہیں جہاں حمد منامات اور
نفت، قصیدہ فروزاں ہیں وہیں پابن اُزاد معرا اور نٹری نظری کے علاوہ کریا عیات
قطعات، ترائیلے، سانیط، ماہیے، ہائیکو، سری چھند گئت وہے اور اس پرستز اودوئی اصنا
"مسدسہ" اور مرقعے "بھی اپنی بہار دکھلار سے ہیں جنھس خود رحمان ماتی نے رو تناس
کرایا ہے۔ عزل تھی اسپنے پورے جمال وجلال کے ساتھ موجو دہے اور ساتھ ساتھ اس مجدوع

کراید ہے۔ عزل ہی اسپے پورے جمال وجلال نے ساتھ موجود ہے اور ساتھ اس جوعے ہیں شامل دوغز نے میاس ولات میں کہ شاعری میں ایک کا تنات سم ہے انقرادی دیا ہے ۔
دخمان میا تی کی شاعری میں ایک کا تنات سم ہے انقرادی دیا ہے ۔
نے ال کی تخلیقات میں ایک ایسارنگ پیدا کردیا ہے جو انھیں ممیز کرتا ہے ۔ زندگی سین مجی ہے اور انتہائی کر بیہ خدو خال کی حامل ہی ۔ اسی اور اک نے رحمن میا تی کوزم و خال اظہار کے ساتھ کھر درسے اور کرخت اظہار سے متعمن کیا جو عھر ما عزی وین ہے ۔ اس لئے رحمٰن میا تی کوروایت بند ترقی بنداور معربہ کے خالف میں رکھتے کی بجائے ان کی این تحقید ترمن میں اور تخلیق کمل وجو ان ہوتا ہے ہے اس کی اور تخلیق کمل وجو ان ہوتا ہے جسے مطالع مثابرہ کے مراور فکری تجزیہ میا ایک تنظیم کی تخلیقات میں یوسر چینے ترت کے ساتھ تجربہ اور فکری تجزیہ میا ایک خلیقات میں یوسر چینے ترت کے ساتھ تجربہ اور فکری تجزیہ میا ایک خلیقات میں یوسر چینے ترت کے ساتھ

محکوس کے جاسکتے ہیں۔ مثالیں توسینکروں دی جاسکتی ہیں اور اینی بات کو تا بت کرتے ہے کے لئے صفحات کے سفات سیاہ کئے جاسکتے ہیں لیکن قاری کو انگلی پکڑ کر حلانے کی بجائے ہم ترہے ہے دو اپنی واپنی وا

معے موسے درن تریے سے اجتماب ریاج رہا ہے۔ رحمن میانی کے تنجیبۂ شعری ابھی ڈھیرساری بیاصنیں ہیں اور اگر انھیں شائع کیا مبائے تومیرا خیال ہے کہ کم از کم پندرہ فجموعے توہوی سکتے ہیں۔ اور بھے خلیق سوتے بھی پوری قوت کے ساتھ معروف عمل ہیں۔ اس لئے اس بات کا امکان ہے کہ ان بیاضوں کے شائع ہوتے ہوتے بیاضوں کا ایک نیاڈ معروج دہیں آبجائے۔ مجھے فیتین ہے کہ عام آنا "کی طرح" فسطاط" اور زیرنے طرح موعۃ ارعن" ہی

شرف قبول مِعام وخاص ماصل کرے گا

رحمت پوسف زئ پردفیسروصدرشعبهٔ اردو پوتیورشی آف حیدرآباد ۸ فروری الاسیرو





دنیا، ہماراہے جیل خسانہ دشتمن ہے اپنا سسالا زمانہ کسس کو مصنا میں اپنا قسانہ ہرجا ہمیں ہم کا نشانہ اللّٰہ السیکن ایپناہے یا وَر اللّٰہ اکسب اللّٰہ اکسب اللّٰہ اکسب اللّٰہ اکسب اللّٰہ اکسب واللّٰہ اکسب اللّٰہ اکسب می گھر گئے ہیں

این وقاکے طبیعے ہیں!

لاتولىي اكثربم مَلِكَّة بي

ہر سومسلمان سہے ہوئے ہیں

تلوارگویا ہردم ہے سریر اللہ اکسب اللہ اکسب

اینا عمل ہے اینا سسبارا يلثابى دى كيطوفاك كادهارا وفخ موار دے کا ہلکا اِشارہ لب يرب اين بس ايك نعره اب تو*ہی، ہیں ا*لفاظ لیہ پر الثداكسي دالثداكسير دنساكوا يناكرنا سيجسأتي مرمانه دل کا بھرلے ج<sup>س</sup>اتی جينے کی نما طرمرنا ہے جب آئی بردم فراسے درنا ہےجت آی تعرہ ہے اُبنا بھیلا سے گھرگھر

التراكب والثراكب

# مناجات

## وعا

اے خدا میری ارزو ہے یہی میرا ہر کمحہ کام بیں گزرے میں سدا کام آوں لوگوں کے میری جانب سے اب کسی کو کھی نه زیال اور منه کچه ضرر چنیج دوست تو دوست ہن مصیت میں اینا دشمن تھی گھ بڈر سیجے تیری مخلوق کے میں کام آؤں یرک بھی سب سے بڑی عیادت ہے

یری سب سے بڑی عیادت ہے ہو حسد میں ہیں مبتلا اُن کو ہو حسد میں ہیں مبتلا اُن کو راستی کی طرف ہرایت دے چیز سے اور مجھ سے جلتے ہیں میٹر سے ان کے مجھ ہے کیائے رکھ یہار مردل میں تو بسائے دکھ

# حسن طلب عس

بردازخوش آغاز تجھے تابہ فلک دے تھک مکاؤں توجیہ ہے کوہر تازہ کمک دے تر الول مين ترى ديد كى خوامش مين ميشه اِس دل کومرے بچر کے کموں ک کسک دے صحت كيلتے دل كى مرورى سے تراحت زخموں کی عیادت کیلئے خوتے تمک ہے تحررسيميری رگ اصاس پيچک جانے تقریب بھیرے محصنتعاوں کی لیک دے جَاْفَعُ ہے اگر جہ بہ ترا بست رہ عاصی ذرہ ہے گرتوا ہے سورج کی چیک دے

### أيض النصافيم كوهي بالرطبية

بات اچھی سوچنے کے واسطے سرحابتے

أعفداانصاف ممكوهي برابرطائية زندگی مبسی سے اب کھوارس مٹ رحاستے ہم ہں افغال، ہم فلسطیتی ہیں گھرماستے آج يورشمن كى فوج ل كيلتے درياستے آج بھراسلام کو بازوتے حید رہا ہے آج دنیا کھوگئے ہے تارگی کے غارمیں آج مذبب بك رباب بي خطر ما زامين آج ہرفتے مُبیں بدلی ہوئی ہے کا رمیں اسى برم الم كفراس برجكه ا دبارمس ا جیمرامت کواک میڈنی اکبرها سنے آج بھرا ملام کوبا زوتے چیڈڑھا سیتے

انج ہم ہر کاب میں کمز در میں مجبور ہیں آج ہم" اعزاز"کے جھوٹے نشے میں پؤر میں آج ہم عزم دعمل ہیں ہر مگر معذور ہیں أج ہم قہم وقراست سے بہت ہی دور ہم آج بيمر فاردق سابے باک رم رما سنتے آج بھراسلام کوبازدتے حیڈرجا ہتے آج چھڑٹتی بھنور میں میں گئی اسلام کی آج بيمززت بهي بيخطر ين تيريام كي آج پھررک جائے گردش چرخ نیلی فام کی التج بهرماتين كرب مارى ترديم كاملى أج بعراس قوم رعثماتٌ إطهر جياسيخ آج بھراسلام کوبازوتے *حیدر*میاستے



0

مجت ہی مجت ہیں مخرمصطفے میرے زمانے بھرک رحمت ہیں مخرمصطفے میرے

ابھی واہے در توبہ گہنگارو نہ گھبراؤ شفاعت ہی شفاعت ہی مخرمصطفے میرے

اُجالے میں بدلنے کے لئے دنیا کی تاریخ چلوشمِع ہرایت ہیں مخدمصطفے میرے

شبِمِعراج میں کیہ امامت سار نبیول کی کے امامت سار نبیول کی کے امام مصطفا میرے کا مصطفا میرے

یس ہوں کمزور اور مظلوم میرا آسرا یہ ہیں میرے ایال کی طاقت ہی مخر مصطفے میرے خود اینے نورسے پیداکیا اللہ نے جن کو وہ حسونے میں وہ حسن دین فطرت ہیں محرمصطفے میرے

زمین و اسمال جن کے اُجالے سے متورین وہ نور علم و حکمت ہیں مخار مصطفے میرے

جو تھامے دامن احروبی منزل رسیدہ ہے شریعت ہیں طریقت ہیں مخر مصطفے برے

تربیت ہی طربقت ہی حقیقت ہیں رسالت ہی بصارت ہیں بصیرت ہیں محر مصطفے میرے

منواله مفلواً ومحمر كى طفارة زمانے بھركى دولت بين محمد مصطفر مير

مجھے رحمٰن جاتمی فخرہے اُمّت میں ہوں اِن<sup>کی</sup> جہاں ہیں میری عظمت ہیں محم<sup>و</sup> مصطفے میرے مخصور رئالت ما ملي دتمام ترمطلعون پرشنل

کے نازوالے ترے گیت ہم نے کاتے ہی تودہ سے سے مرانے بھی نازا تھائے ہیں

ترے بنے تو نصیب اسپے مگرگائے ہیں زمیں ہے بھر معی زمیں آساں پرچھانے ہیں

قدم قدم یہ فرختوں نے بربھائے ہیں جہاں صنور خمس را کا بسیام لانے ہیں

نِکا ہِ شُوق نے جلوے عجب دکھاتے ہیں کہ نور بن کے وہ دِل میں مِرے سماتے ہیں

جہاں بھی آپ دراسا جو مسکرائے ہیں! وہاں ہزار ہا خورسٹ پر جگم گلتے ہیں

جولفظ دنیا میں قرآن بن کے آئے ہیں وہ خود خمر انے تری نطق سے بلاتے ہیں ریہ

اندھیری دانت ہیں خورسٹ پدین کے کئے ہیں حضور نور کا پیغام ساتھ لاستے ہیں



## خوامبه ن نانی نظامی

جوتم سے پیارہے خواص تانی نظامی کا درینارہے خواجہ سن نانی نظ<sup>امی کا</sup> م فراحب مارسة واحسن ما ني نظيامي كا توبيرا ياربية واحبسن نانى نظ بى كا وه حَب مَا مِسْ بِيتِ بِرَتِي الْكُصِيلِ الْحُقْيِيلِ عجب إطهار سنتوامبسن ثاني نظبابي كا سيقي ان كواكفت بهيتي سيص كوئي بھي سبهى سے پيارہے خواجہ سن نانی نظیا تی کا ذبيقيمت بريربنوستاك ينصفل رُخِ انوارہے خواجہ سن ٹانی نظبای کا یہ ارضِ دِلّی گوماان کے طرزِ خاص کے ہاتھوں گُلُ دُگُزارہے خوامیسن نانی نطابی کا

توداینے آب کوبلت کی فاطروقف کرڈالا کہ یہ ایٹارہے خواجرسس نانی نظانی کا اب اسکے بَعافِی اُکی بھلاا تکوسے کیا یروا تىداخود يارىپے خواجىسى تانى نظامى كا ه غلاکی راه میں *سُرخیح کردیتے* ہیں دھن دو حسين كردار سيخافيه سنتاني نظامى كا مسلسل إس جهان يعموّت بي عدودې دليل وتواسية تواجرسن تاني نط مي كا مخالف دَادايْران کېږتی اِس بات پردُنیا كربه مختارسے خوام حسن نانی نظ می كا براسع مرتنبراس كابمارى يمى يتكابول بي جويهر مدارب تحاجر حسن تاني نف بي كا

زمانے میں حقیقت کی منادی کرتا رہاہے يرجواخبار بسے توام جسسن نانی نظ بی کا

ره مُلاّ نظام الدين شوق نظامى المعروف به دادابير ادد ني

سُداکوتی شکوتی باریا بی سے مشرّف ہے برا دربارہے خوامبر سسن تانی نظ می کا ىلىقەزندگى كايى<del>كىق</del>ة بىي سىپ يہاں آكر حسين ستباره يتواجس تأنى نطباي كا يهال تنواني موتى ب بلا كھلكے وكھى دِل كى كەدِل بىيارىيە خواجېسى نانى نىك مى كا زبانِ اردواوردِ تی کے تہذیب و تمدّن بر برا" أيكاريب نوام حسن تاني نظ يي كا يەكمانالاكھ طُوفا كىسے سَفيسرُياراً تىسے گا اگر پُتوارہے خوام جسس نانی نیک می کا حوظ ہرہے وہ باطن ہے، جوباطن ہے وہ ظاہرہے يهى اسرارسية واحيسن تانى نظ مى كا جِي تجھے تھے ہم جَآتَیٰ مسیحا زندگا نی میں وى بىمارى<u>مە</u> خواجى<sup>حىس</sup>ىن نانى نى*ف* مى كا





دِتّی

دتی میں اکے مجھ کو لگا خوسش تصیب ہول غالب كالمم سخن بول ميس اينا رقيب بول شاع بول ، فكركرتا بول دل كا نقيب بول رہیج بولتا ہوں اس مجھی کتنا عجیب ہول غالب کے سنہر نے مجھے مخور کر دیا سے بولنے کے واسطے مجبور کر دیا اردو کو ہندی کہتے ہیں دِتی کے لوگ اب جذیات میں بھی بہتے ہیں دتی کے لوگ اب سختی بھی ہنس کے سہتے ہیں دتی کے لوگ اب ہروقت مت رہتے ہیں دتی کے لوگ اب دتی کے لوگ دِلّی میں رہتے ہیں بیار سے سب سے تعلقات بھی ہن نوٹ گوارسے

رتبہ اگر بڑھا ہے مرا دآدا بیسرسے محن نظر راهاب مرا دادا بيسرك قلب و چگر طرصا ہے مرا دادا بیب سے لطف سفر براها ہے مرا دادا پیسر سے اقتال و نور سے بھی ملاقات۔ ہوگئ مرت رکے طور سے بھی ملاقات ہوگئ مح ادا مجوا ہول میں غالب کے شہر میں اب کے یہ کیا ہوا ہوں میں غالب کے شہر میں نود سے مُدا ہوا ہول میں غالب کے شہرس كيمانشه بوا بول مين غالب كے شهرس غالب کے ساتھ دتی کی گلیوں میں کھو گیا دلی میں اکے اینا بیتہ کو چھتا رہا تھمہ تھر کے گدگداتی ہی دِئی کی سردما ل ہرایک کو نجے تی ہیں دتی کی سردیاں مجھ کو بھی کیکیاتی ہیں وِتی کی سردماں رہ رہ کے از ماتی ہیں دلی کی سردیاں دِلی کی سردیال ہیں کہ غالب کا ہوسش ہے مانا کہ میکدے میں بہت ناو نوسش ہے

عا دادا بير مرا بحويى زاد بعالى جس كا اصلى نام ملا نظام الدين شوق نظاى كم على اقبال و ورو ومرت و دالليماك اجاب .

دِ لَی کی صح شوخ طبیعت سے کم نہیں دِلّٰ کی صبح حسن کی صورت سے کم نہیں دِنّی کی صبح بیار کی نکہت سے کم نہیں دِنی کی صبح روح کی جنت سے کم نہیں ولیوں کی فتح کافی کی دِلی حسین ہے خواجہ حسن نظامی کی دِئی حسین ہے جاتی بری حسین ہے دلی کی دو پہر کس درجبه دل نش بے دتی کی دو بہر کویا کہ نازنین ہے دنی کی دو بہر کبہ دو کہ بہترین ہے دلی کی دو پہر دتی کی دو ہر ہے کہ میرے دکن کی صبح دِلی کی دوہیرہے کہ صحف جین کی صبح دلی کی شام صحبت یادان کی شام ہے دلی کی شام برم بھاراں کی شام ہے دِتی کی شام بحش بہارال کی شام ہے رتی کی شام شاہ سوارال کی شام ہے دِلّی کی شام میں ہے مجسّت گھی ہونی رِلّی کی شام میں ہے سے مشرافت گھی ہونی

دتی کی رات نور کی تکریت کی رات ہے دتی کی رات لطف کی راحت کی رات ہے دتی کی رات یار کے قامت کی رات ہے دِتّی کی رات ہجر کی فرقت کی رات ہے دِیّ کی رات گرم کبادوں میں کط محمیٰ دِیّ کی رات ماضی کی یادوں میں کط محمیٰ دلی میں، اک وفاکی نشانی ہے جن کا نام درمائے زندگی کی رواتی ہے جن کا تام اس عمر میں بھی ایک جوانی ہے جن کا نام نواحر حسن کے ساتھ بی نانی ہے جن کا نام دِلَى مِن ال كا نام ہے اونيا مقام ہے ان کو فقط عطا و ٹوازش سے کام ہے دتی کے میزبان کی مہاں نوا زبال کتنی ہیں ان بان کی مہاں نوازیال ہیں ان کی اپنی شان کی مہماں توازیاں ہر روز اک جہاں کی مہاں نوازیال جامی مجھے دکن میں بھی یاد آئیں گی بہت یادیں یہ لطفِ خاص کی ترطیائیں گی بہت

دلی بلاکے شعر کا انعیام دے دیا کھے اور فکر دفن کا مجھے کام دے دیا رستہ تھا فاص اس کو رہ عام دے دیا رستہ تھا فاص اس کو رہ عام دے دیا سے تو یہی ہے مجھ کو مرانام دے دیا اس اہتمام جاتمی کا ممنون ہوں بہت نطاق منون ہوں بہت خواجہ حسن نظامی کا ممنون ہوں بہت خواجہ حسن نظامی کا ممنون ہوں بہت

عظ حفرت تواجر سن تانی نظامی نظامی فی اب صدی کے مشاعرے میں میل کر دس دن تک اینے گھر مہمان رکھا اور تاج محل آگرہ دِ کھاتے اور تی گھانے کا اہتمام بھی فرمایا۔

## ندردانجر

زندگی ہے مشن ہے نہ ہے رائیجور میں کیا بتاؤں اور میں کیا کیا ہے رائیجور میں

میرا بجین ہے جوانی ہے اور اسکے ساتھ ساتھ ایک یا دوں سے بھری دنیاہے رائیکورس

ایک یا دول سے بھری دُنیاہے را بچور میں یہ الگ ہے بات جواینا تھا اب وہ غیر ہے

> اور جو تھاغیرُ اب ایٹ ہے رائچور میں میری آنکھ در میں ت

میری آنکھوں میں تری صورت کبی ہے آجیک دات دن میں نے تچھے دیکھا ہے دائخورس

آج بھی ہے باعث ِ کُطف و کرم اس کا و جود

آج بھی وہ نوش اکدار ہتاہے رائیجور میں

بعد مدت آج اجانک رامنا اس سے بوا دل بھی کتنی زورسے دھود کاہے رائجو میں

> نازہے اِس سرتیں برحس نے ترفیا یا تھے ساتھ میرے دہ بھی تو ترفیاہے را کچو کمیں

شہرکے اطراف قلعے کی قصیلوں کا جھاڑ تھا حقیقت آئے اِک سینہ ہے رائیجور میں ہرطرف شہرت ہے میری عاشقی کی دیکھتے اور اس کر حشن کاج جا۔ سررائی میں

اوراس کے حسن کا چر بیا ہے را کچر میں رحمٰن ما تی آپ پر رحمٰن ما تی آپ پر آپ کے سندا ہے را کچور میں آپ کا بایا آرہے سندا ہے را کچور میں میں نے یہ مانا بڑا شاع ہے لیکن دیکھئے

مئیں نے یہ مانا بڑا شاعرہے لیکن دیکھئے آج بھی جا تھی بہت جھوٹا ہے را بچورٹس

# فردا کے مور پر

میرا ماضی مرے حال کی راہ میں لُط گیا ہے کسی قافلے کی طہرح حال تھی میسرا فردا کے اِس موط پر ان ہے یاؤں کے اللے کی طرح لا کھڑاتے قدم زندگی کے لئے کتے بے جین ہیں کتے بے تاب ہیں ایک فریادہے دل کی ہر آرزؤ ں بھیں اُمیّد کی کب سے بےخواب ہیں اور اب ایکے فردا کے اِس موٹر پر حال بن کر تماث ئی خاموٹس ہے جیسے طوفان اُٹھنے کی ہے یہ خب ر کس قررمیری تنهائی ناموش ہے

#### شاذ تمکنت پندهوی بی پر

بچیط کے تم سے ہیں گتے سال بیت گئے

ہو گئے عمر کے تھے بے مثال بیت گئے ہیں ہو اہلِ فکر ہیں کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں جو اہلِ کال بیت گئے ہیں ہم اہل کال بیت گئے ہیں مگر اب بھی دل میں باقی ہے اگرچہ جام بکف نامراد ساتی ہے اگرچہ جام بکف نامراد ساتی ہے بین مشہر خلوص میں جامی نہ ہم مذاتی ہے کوئی اب نہ ہم مذاتی ہے

جو ہم مزاج تھے مرحوم ہوگے کب کے بستام شعب بنام وفا بنام جنوں بہارے قصے بھی منظوم ہوگئے کب کے ہماری نظموں میں خفتہ جو واقعات بھی تھے تمام لوگوں کو معلوم ہوگئے کب کے تمام لوگوں کو معلوم ہوگئے کب کے

سُناتے رہتے تھے اہلِ وفاج افسانے ہمارے نام سے موسوم ہوگئے کب کے تمہیں پتہ ہے حسینان شہر رہ رہ کر جو ظلم طخصاتے تھے مطلوم ہوگئے کب کے تمہارے ساتھ جو مسرور رہتے تھے اکثر تمہارے بعد وہ مغوم ہوگئے کب کے تمہارے بعد وہ مغوم ہوگئے کب کے

تمہارے بعد تو مت جیے خود سے روٹھ گیا تمہارے بعد تو آزر بھی ہوگیا تنہا تمہارے بعد نشہ بھی نہیں رہا باتی تمہارے بعد تو محف لی کو رونقیں بھی گیئ تمہارے بعد تو محف لی رونقیں بھی گیئ ہزار بار سنورتا تھا آئینہ لے کر تمہارے بعد رُخ دل کی رونقیں بھی گیئں

# يە بىرى جېرە لوگ

دل کی خواہش ان کو چھولے کتے حیس ہیں ان کے چہرے ماہ جبیں ہیں ان کے چہرے

دور سے کتنے پیارے پیارے جیسے ہیں آکاش کے تارے لیکن ان کے جاد الگ ہیں

بھیدالگ ہیں بھادالگ ہیں تن کے اُجلے من کے کالے ہیں یہ فلمی دُنسیا والے بهم



فصیل شب سے اُبھرتا ہُواحتیں مہتاب ردائے اُبرسے جھیے جھیے کے دیکھتا ہے مجھے ایس اینا درد چھیائے ہوئے ہوں سینے میں کہ اک سزائے مجت مری وفاہے مجھے

تمہارا نام نہ لیتا ہو میں توکی کرتا تمہارا نام لیا میں نے احترام کے ساتھ تمہارا نام لیا بھی نہ تھا کہ لوگوں نے تمہارا نام لیا خود ہی میرے نام کے ساتھ

مرے ہی سمبہریں میں آج اتنا تنہا ہوں کہ میرے دوست بھی وحثت سے میری تالاں ہی تمہارے ذکر یہ ہوتا ہے طنز بھی مجھ پر دوانے بن سے مرے اب سبھی گریزاں ہیں یک اب تمہارے لئے غیر ہوں مگر تم بھی فدا کے واسطے میرے لئے بھی غیر بنو فود اپنے آپ کو دیکھو تم اجنبی بن کر جو ہوئے گئے بھی غیر بنو جو ہوئے گئے بھی غیر بنو

کچھ ایسا روپ بھروئیں تہیں نہ جان سکول نہ تم رہو نہ تمہاری رہے کشش باقی جو کرسکو تو کوئی ایسا انتظام کرو نہ میں رہوں نہ تو دل کی رہے خلش باقی

# دُرو ديوار اپنے

روز وشب جس سے مری فیکر ونظر میکرائے اس سے بھر شام وسی قلب و جگر طنگرائے کیا ہو بھے رید عمل طرز عمل پر ہر دم یوں ہی گرب تھ مرے سارا ہی گھر طنگرائے تم بت اؤکہ اگر بند ہوں سب دروازے پھر مری ونکر کہاں جائے کرھر طکرائے وحشت دل کا تقاضہ ہے کہ آوارہ رہے کوتی مت زل سے مذیب راہ گزر مکرائے کام آئے در و دیوار ہی اپنے جاتمی توسط کرمم در و دیوارسے سسر منکرائے

قالون معطاد متويارياره

دھومیں نجاری سے ظالم کے ساتھ پولس کزنب دکھاری ہے ظالم کے ساتھ پولس گولی چلاری ہے ظالم کے ساتھ پولس خودظلم ڈھاری ہے ظالم کے ساتھ پولس منظلوم ہی کا شہر رااب توقعور سارا قانون ہے معطل، دستوریارہ پارہ

بے دست و یا ہیں گویا تانون کے محا نظ اہلِ جف ہیں گویا ت نون کے محافظ ہم سے جمع اہی گویا قانون کے محافظ ہے آسسرا ہیں گویا قانون کے محافظ مجمئه م مے ہاتھ میں ہے انصاف کا اجارہ قانون سے معطل، دستوریارہ یارہ غائب مجہیں جہاں سے بھارت ہی ہو نہ جائے خود اسکے ہاتھ اس کی ڈرکت ہی ہونہ جلتے اپنے عمل سے طالم غارت ہی موتہ جاتے طاری ہرایک دل پروحشت ہی ہونہ جائے جھوڑے کا راکھ کرکے نفت کا ہرشرارہ قانون سے معطل، دستوریارہ یارہ قانون کو بچیالے دستور کو بیالے ونیا کے سب سے اعلیٰ منشورکو بھالے عام آ دمی کو یعنی مزدور کو بچالے کوئی توحق کی خاطب منصورکو بخالے جَأْتَىٰ كُونَى فِجِهَا مِدِ بِنَ كُرِ أَتْقِيحَ خُرِسُ إِرَا قانون سے معطل ، دستوریارہ یارہ

عمخوار

سوچیا ہوں کہ ترہے بیار کا کیا بدلہ دوں

میں کٹا ہارا ہوں اب پاس مرے کھھ بھی تہیں

سوچا ہوں کہ حقیقت ہی تجھے بتلا دوں بات کہہ دوں تو ہے ڈر دل تراٹو ٹے ذکس جانے کیوں کہ بہیں پاتا ہوں حقیقت دل کی جب تری شوخ نگا ہوں کا خیال آتا ہے اور بڑھ جاتی ہے کیفیت فکر و احساس جب ترے پیار کی بانہوں کا خیال آتا ہے تیرا اظہار مجبت ترا اقرار و فا

میں مگر سوچا ہوں، راہ جدا ہے میری مجھ کو تسلیم ہے لیے لوث وفاہے میری مجھ کو معلوم نہیں بیار کی منزل کیا ہے شورشِ بحرہے کیا فلتہ ساحل کیا ہے

مجھ کو بھولی ہوئی راہوں کا خیال آیاہے

تیرے اخلاص کا قائل ہوں میں یہ جانتا ہوں چند کھے تو مرے غم کو بھلاسکتی ہے فحرو احساس كي حلتي بهوي راتول ميں مجھے تھیکال دے دے کے کھ دیر شلاسکتی ہے لیکن اے دوست مری ساتھی اے بیری عموار اس طرح تو مری تسکین کا سامان به کر زمم وہ دل یہ لگاہے جو نہیں بھر سکتا اس کیے اب تو مرے درد کا درمان نہ کر



زوراً وربو مری مان تمہیں ڈرکس کامے تم تولیدر مومری جان تهین درس کاب اب سیاست کامبرتم سے سے اُسے جان اوا گردش شام وسحدتم سے سے اکے جان ادا رونق شمس وتمسسرتم سيسبي أسيعان إدا اب تحالف كويهي فرتم سيسير أسيمات إدا جسّانِ محشّر ہومِری حال تمہیں ڈرکس کا ہے تم تولیٹ رہومری ماں تہیں ڈرکس کانے یرفسادات بہال تم سے نقط تم سے ہیں بگٹیے حالات بہال تم سے نقط تم سے ہیں ایسے دن دات بہال تم سے نقط تم سے ہیں سب حکایات پہال تم سے نقط تم سے ہیں تم توربرموم ی مال تہیں ڈرک کاسے

تم تو ليڈرمومری جال تمہیں ڈرکس کا ہے

زندگانی کی اذبت میں نہاں تم ہی ہو! صرف ود تول كى ماست ميى تبال تم سى موا اور طرحتی ہوئی نفرت میں نہاں تم ہی ہو! سے یہ ہے دمز حکومت میں تہاں تم ہی ہو! تم برور بورى مان تهي درس كاسے م تولیدر مومری جال تمہیں ڈرکس کلیے كرتے پھرتے ہو گھٹانے بھی بہاں تم كيا كيا دیتے رہتے ہو توالے بھی یہاں تم کا کیا دهندمے تودکرتے ہو کالے بھی یہاں تم کیا کیا کام کرتے ہو ہزالے بھی یہاں تم کیا کیا بخت آور مومری جاب تہیں ڈرکس کاسے تم تولیڈرمومری جال تمہیں ڈرکس کلیے روزرشوت سے سرد کارمجی رہتاہے تہیں بگڑی عادت سے سرو کارتھی رہنا ہے تمہیں كسى عورت سے سروكارتھي رسلہے تمہيں بر فرورت سے سروکار بھی رہتا ہے تہیں تم ولا ورمومری مال تہیں ڈرکس کلیے تم تولیدر بوری مان تمین درس کاسے

تم تومسج مي بېرطور گراكتے ہو اس مگه اک نیامت رسی نا سکته بو بان يه بركال مين دها سكتے بهو حث ترحم مے بہر کال اٹھا سکتے ہو تم ہے گرمومری جاں تہیں درس کا سے تم تو ليدرمومرى جان تهيس فركس كاسب

## بازيرس

تم جو مل جاؤتو میں تم سے نہیں پوتھوں گا تم نے کیوں مجھ کو دیا پیار کا رنگین فریب زندگی بھر کے لئے کیوں مجھے برباد کیا کیوں دیا پیار کے اقرار کا رنگین فریب

ہاں مگر اتنا ہی لوچیوں گا اگر مِل جادُ غیر کی ہوکے بھلا اچھی تو ہو خوش تو ہو



فکروفن کی سرزمیں کا اسمال ہے ہا سیبط اورعلم والگی کا اکس جہال سے ہاسپیط

اک کلتال ہے محبت کا چمن ہے بیار کا اہلِ دل اہلِ دفا کا آسٹیاں ہے ہا سیسط

خام لو بع کے ہیں معدن ہرطرف پھیلے ہو سے بے زمیں لوگوں کا گویا اسمال سے ہا سیسیا

زندہ دل رہتے ہیں اس جا زندگانی ہے بہاں آئی صدلوں بعد بھی دیکھو جواں ہے ہاسپیط

صادق و رحمن وجعفر اور حسین ارکان ہیں "کی وجعفر اور حسین ارکان ہیں "کی تندگی کا راز دال ہے ہاسیط اللہ کی انتظامی کیٹی کے کرنا دھرتا۔

ایک بھولی داستاں ہمیں کی ہے یہ سرزمیں اور اس کے ساتھ زیبِ داستاں ہے ہاسپیط

اک تری کیرے ہے سرگرداں حقیقت کے لئے اک حقیقت کے لئے اک حقیقت کا مگر نام ونشاں ہے ہاسپیط

ہیں بہاں مجبوب واخر اور نٹیم وغوشیہ بادرتاہ وغوث پاٹا میں نہاں سے ہاسپیٹ

ساتھ اپنے نونہالوں کے ہیں سیما وشفیع اب یم ان کا جین ان کا جہاں سے ہاسیط

آپ بھی رحمٰن جامی کیا انہی کے ساتھ ہیں اپنی منزل خود سے خود ہی کارواں سے ہاسپیش

عام دلف ع سالى ما عام بحمانيال ما عام بعافير مدير عا بعتيا

#### ٣

آزا و تطم درگاه مانی ۵۴



مرجده دن میں کر فنو کا سمال راتیں حوال تيرى سطركوں پر فقط كاردل كأبرسو كاروال اور گھروں میں حسن بے پروا اسیر آگہی ہر حال بیں مختاط ہے بنر دروازوں کے پیچھے أدم ونتوا كا قصهب طويل ومختقر گھرسے باہر ے۔ ہے جنوں بھی آگہی کا ہمسفر ہربشر بھی ہے بظا ہر معتبر ت برجده مسيح بتأول ہر فرف تخویف کا ماحول ہے

ہر حرصت کی سیاتی اساں ہ اک طرف مشرط کا ڈر شہرِجدہ تو بہت ہے سخت گیر

بے اقامہ لوگ گھراتے ہوئے ہرقدم یر خودسے شمھکرا کے ہوئے چوط ہر احماس کی کھاسے ہوئے محرتبي تراميد اینے اک خداکی ذانت سے كركي سمجھورته بہال إليھے برُے حالات سے کررہے ہیں زندگی کی جستے بند شیشی میں گئے بھرتے ہیں اپنی ابرو ستسهر جدّه سيح بتائوں ہراقامہ دار تھی ہے مضطرب گھر کی بادوں میں گھرا رہتا کے وہ ساغیں گِناہے دن گِناہے تھٹی کے لئے

دیکھتا رہنا ہے بینے جاگ کر ایر کنڈیٹنڈ کمروں میں بھی کیوں گھٹا ہے دم

گھرکے یا ہر ایک ستناطاہے طاری ہرطرف كرم كو كے ساتھ أواره بواول كا ہے زور صاف سھری جکنی سطرکوں پر فقط کا روں کے بہیوں کا ہے متور

اس سے ہس<sup>ط</sup> کر ہرطرف چھائی ہوئی اک خامشی خامشی میں بھر احا نک توتحتی بیاری ا ذان جس سے ملآہے ہراک دل کومسکوں جس کوسن کرمسجدول میں اِک ہجوم بھر نمازوں کے انڑسے روح بھی جاتی ہے مجھوم اور کھراس کے علاوہ لطف يرتيرا فقط حرمين كى نسبت سے سے باکمال و باہنر لوگوں سے تو معمورے جن میں شامل ہیں مرے احیاب بھی ت برجده مال و دوکت کے لیے بھی تو بہت مشہور ہے بھر تھی یہ احساس کیول ہے ہر کوئی ہے بے سہارا بے امال تهرجده بھر تھی تجھ سے جل رہاہے زندگی کا کاروال زیر گردس بی زمین و آسال کے مرتی' اے رہن حب وجال تيرى عظمت كاسبب بيس تاركين اين وأل

والمتوا: مولوی جس کواحتساب کا اختیار حاصل بے عاشر طر : پیلیس ملا ہندوستان، پاکستان، نگاریمادغیرہ



یہ بارہا میرے دِل میں ایا کہ میں بھی مانگوں کوئی حسیس سے م

نمازیره کر مجھے کیکا رول اور اسینے یہ دونوں ہاتھ اٹھاکر

دعايتن ماتگوں یہ بارہا میرے دِل میں آیا کہمیں بھی ماتگوں کوئی حسیں سنے

مگرین*ِن ہر*بار کوٹ آیا ہوں سورچ کریہ کم تو تو دے دے گا چوبھی مانگوں گا

مجھ کو اس کا یقتی ہے لیکن مجھے یہ احساس بھی ہمواہیے نہیں ہول میں خود ہی اہل وُنیا

ازل سے میں تو ہوں پر کیتے (وگریهٔ جنت مه جھوڑ آیا)

میں بارہا تیرے در یہ جاکر بغير مانگے ہی لوٹ آيا کہ مجھ کو اکثر بغیر مانگے دیا ہے تو'نے

## لگاوط کی زنجیر

یہ مری زندگی مخصوری کھا کے بھی حادثوں پر یونہی مسکراتی رہی کتنی مجمعیرہے زندگی کی لگن

اور تیری اداؤں کا یہ یا نکین جانے کیوں مجھ یہ تھا ہر گھڑی خندہ زن لیکن اِک آج کا حادثہ اور تھا میں جو زخمی تہوا

جانے کیوں تیرے دل میں ہوئی اِک چیجیں میری ٹیرٹسس کرائی گئ کس لئے جب برا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا

جب برا چھ سے بوی عنی نہ ھا اب تو میں غیر ہول اب تو تو بھی ہے ہے شک کسی غیر کا اسرا

اب تو تو بھی ہے ہے شک کسی غیر کا اسرا لیکن اب میں یہی سوچتا ہوں مجتت کی زنجیر بھی کتنی مضبوط ہے

خارج مراج

تم ہو جیسے ایک نوسشبو

بیا نبرنی راتوں کا جادو تکندمے کا تیز نشہ اکشاروں کا تہم

آبشاروں کا ترنم گیت کی کے دور کی آواز

دوری آوار برساتوں کی رم مجم اک ہوا کا شوخ جھونکا نگانتا دوطتا دریا

گنگناماً دور ما دریا جوان شب کا اندھیرا پھر حسیں جذبات کا لہ

پھر شیں جذبات کا لہرا ویمی میر نور جاڑوں کا سویرا اب کسی صورت یہ یاتیں

اب نسی صورت یه باییں سویح کی لہروں یہ بہہ کر یُوں خِلیج ذہن میں گرتی بھی ہیں تو

رں ہیں ہیں بحر دل اُن کو ڈبو دبیتاہے تہ میں سفید ک

یے نودی کی خامشی کی

#### اجنبي خط

زندگی کے نور کی تحریم میں خط کسی کا بیا کے دیں تک خط کسی کا بیا کے میں تو کھو گیا کچھ دیں تک مہریاں ہر چیز جیسے ہوگئ تھی دل میں یادول کے سنہرے قافلے اُنٹرے کہیں سے چیئی مجھولوں کی خوشبو دیر تک میرے خیالوں میں نسی دیر تک میرے خیالوں میں نسی افتحاکھ کے بھالماتی خوبصورت سی کرن رہی مال زبوں سے دروازے بیمیری منسظر مہری رہی

دیر تک میں اپنی یا دوں کے درو دیوار سے لیٹا رہا زندگی کے نور کی تحریر میں جانے کس کا خط ہے (یہ بھٹکا ہوا) خوت بوسے دہکا ہوا تخلير

آج ہری محفل سے اُٹھ کر سوچ رہا ہوں میں تیری محفل میں اب تک بیگانہ تھا بسگانہ ہوں

سوچ اور فکر کی راہوں سے اب کتنے ہی الفاظ کے بیب کر ذہن کے دروازے سے ہوکر میرے دل میں در آئے ہیں

گھر جیسے انجانے مہمانوں سے بھرا ہے میں حیران کھڑا چوکھٹ پر سوچ رہا ہوں

ان کا استقبال کروں ا

یں چیکے سے خود اپنا ہی گھر نمالی کردوں ہ

#### بےوقت

کارلیج آنے جانے میں تم رکفط دیا کرتی تھیں مجھ کو کارکی تجھیلی سیط یہ اکثر ہائے تہاری خوشبوسے بے قابو ہو کر دل کی بات چھیانے کو ئیں کھڑکی سے باہر کا منظر بے مقصد دیکھا کرتا تھا

تم بھی میری قربت کی آتش میں تپ کر الٹی سیدھی سانسول پر خود قالو پانے کی کوشش میں الٹا ہے قالو ہوتی تھیں شوفر کی آواز بہ آخر تم کھی میں بھی دونوں ہی منزل پر آکر سشاید یہ سوچا کرتے تھے

دل کی بات کا کہنا بھی کتنا مشکل ہے تم بھی میں بھی دونوں ہی چُپ رہ جاتے تھے جبر محبت سمہ جاتے تھے

لیکن اب وہ ساری باتیں
کتی ہے معنی لگتی ہیں
اب تو ان کیچلی باتوں کو مدت گزری
اب تو تم ہے باک ہو اتن
سلمنے اپنے شوم کے مجھ سے بہتی ہو
"ہا ہے تمہاری پوئٹری کتی بیاری ہے
تم میر سے بیار سے شاعر ہو"
ییں بھی میں کر بنس دیتا ہوں

### اعتذار

پہلے تم نے مچھ کو چاہا پھر لوگوں کے دکھلانے پر موں کر سنک

مزنیا کی انکھوں سے دیکھا اور طھکرایا

اور مفکرایا کیوں کہ سب نے طفکرایا تھا

لیکن اب ڈنیا نے مجھ کو بہچانا ہے میری باتوں کو پر کھا ہے میری قدر وقیمت کا احساس کیا ہے

میری عظمت کو جانا ہے میری عظمت کو جانا ہے لیکن اب میں سویج رہا ہوں اتنا اونچا'مجھ کو' اٹھایا ہے تود میں نے ہاتھ تمہارے شاید مجھ کو چھو نہ سکیں گے اب تم کو یہ بچھتاوا ہے کاش کھی تم نے نہ مجھے ٹھکرایا ہوتا

کاش یہ میرے بس میں ہوتا میں اتنا نیچے گرجاتا مجھ کو اٹھانے کی خاطر بھرتم کو بھی مجھک جانا پڑتا اب نہ تمہارے بس میں ہے یہ اور نہ میرے ہی بس میں ہے اب ہم دونوں ہی بے بس ہیں

## وحشت ہی سہی

تم نے جو زقم دیئے تھے مجھ کو ایک مدت ہوئی وه زخم تو اب بھر تھی میکے لیکن اب تک بھی مجھے یاد ہے ان زخمول کا تیکھا سا مزہ آج پھرتم سے ملاقات ہوئی ہے میری آج پھرقرب کے احساس کی اک شدت ہے يمركوني جوط لكاو دل ير ہاں پھراک زخم عطا ہو تازہ کسک اور دردنکا طالب ہے جگر کچھ تو تنہائی کا ساماں ہو تمہارے بیکھیے گھاؤسہلانے کی لڈت ہی سہی کھے نہیں ہے تو یہ وحشت ہی سہی

### منبديلي

ساگر کی موجوں سے دل کی ہر دھڑکن تک پیار کے نغمے گونج رہے تھے دنیا کی ہرسٹنے نظروں بیں کنتی حسیں تھی یا یہ میرا حشنِ نظر تھا يا بهرساخة تمهارا تها جويس كجدالسا جان رماتها اب تم میرے ساتھ نہیں ہو چیز ہراک دھندلی دھندلی سے بول لگنآہے ميرا تصوّر محسن نظر وه جھوط کھا سب کچھ سب دھوکا تھا

## انكشاف

کیھی میں نے نہ چاہا تھا کھول تم سے اور ایس

ہوں ہے اور اب تم نے جو پوچھاہے

تم نے جو پوچھا ہے تو سسن لو حقیقت یہ ہے

تم بھی بے وفا ہو میری ہی مانند



یں تمہارے گئے زندگی کی ہزاروں گزرگا ہول سے تنہا گرتا سنبھلآ چلا آیا تھا ہرجگہ ہرگھرطی ایک سائے کی صورت تمہاری لگن میرے ہمراہ تھی

> ائے اس منزلِ نو یہ کوئی نہیں صرف آوارہ مھنڈی ہوائیں اِدھرسے اُدھر

ر سنناتی ہوئی پھر دہی ہیں کہ اب یہ سرائے بھی

اک کہنہ ویوان معبد کی صورت کھڑی ہے یری ہر صدا گونچ کر ارج مجھ سے یہی کہہ رہی سیے

ان مجھ سے یہی نہہ رہی ہے کہ اب اِس جگہ پر کوئی بھی مرا منتظر تو نہیں ہے

۲۹ لاگ

محفلِ رنگ و بُومِیں مرے گیت تم نے سُنے شوق سے دل لگا کے مگر دور سے جیسے کوئی کسی اجنبی کی کہانی شنے

> میرے بارے میں ہر بات تم نے شنی دوسروں سے

کسی ہم نفس کی زبانی مصنے

اور اپنی طرف سے نہ کچھ تھی کہا اور اگر ذکر میراکسی نے نہ تم سے کیا تم نے پوچھا محلّے کے بچوں سے اور جان کر حال میرا بہت مطین ہوگئیں

> ادر اب اس کو بھی ایک مدت ہوئی اب بھی کیا گیت میرے مرا ذکر اسی شوق سے دل لگا کے کس سے نفا کے دران مردار زیر

می ہم نفس کی زبانی مشتا کرتی ہو شاید اب تو نہیں

كيا كها-- حال ميرا الحبى مك مسنا كرتى ہو إاا

فصل کھنے پر

اور پھر فصل کھی کھیتوں میں کھلیان سیج گاؤں میں دھوم مجی کئی شہنائیاں رنج اٹھیں براتیں نکلیں اور اب کے تو زمین دار کے گھر دلہن کی برات دلہن کی برات

یں بھی یہ دیکھ کے نوشش تھا کہ اسی طرح سے تم بھی مرے گھر آوگی بشہر سے خود مری دلہن بن کر سامنا تم سے ہوا تو یہ دلِ پُرامید یک بیک ڈوب گیا مے کے معامر ہوا

یں ہیں۔ اور معلوم ہوا مجھ کو معلوم ہوا تم ہی مرے گاؤں میں آئی ہو زمین دار کی دلہن بن کر (SYMBOL)

یہ گرد آلود جیہ۔رہ اور بکھرے بال یہ آنکھوں کی ویرانی

یہ آ معھول تی ویرای پھٹی جیبیول کی وحشت اور یہ کیفے کی تنیش

اور یہ سیقے ی ہیس یہ بھیسے ٹر لوگوں کی

یہ بہ بیسر سرت ن مری تنہائی کا عالم کوئی ابیٹا سشناسا بھی نہیں ملیا

کوں اپنے سے اس دل کو کسی جانب سے اس دل کو دلاسا بھی نہیں ملیا

----

## كلب كے كوشے ميں

بہت حیّں ہو یہ بارہا تم سے کہہ چکا ہوں تمہارا ثانی نہیں ہے کوئی تمہاری باتیں بھی خوب صورت ہیں یہ میں نے مانا کہ دل تمہارا بہت سے نازک ہے میرے دل میں تمہاری عزت کہ میری تم سے بھی دوستی ہے تمہارا اصاس زود تر ہے

> مگر بتاؤ رئیس زادوں کی بیویوں کی اُداس شاموں کا ذِکر کیوں ہے کر جب بہاں پر ہرایک ٹوش ہے

اُداس شاموں کا ذکر ہے وجہ ہورہا ہے یہ میں نے مانا کہ وہ حسینہ جو تنہا گوشے میں اپنا میک آپ بنارہ ہے یہ ٹھیک ہے اُس کا اپنا شوہر کئی دنوں سے (کئی برس سے)

> اگرچہ کنران میں رہ رہاہے مگر وہ خوسش ہے سی میں منس کی ماں ہی سے

ہرایک سے ہنس کے مل رہی ہے۔ کہ جیسے آزاد ایک بینچھی

بتاؤتم میں اور اُس خسینہ میں فرق کیاہے کرتم تو شاید وفاکی قیدی \_\_\_ مگر نہیں ہو بہت حسیں ہو

یہ بارہا تم سے کہدچکا ہوں

#### وعده

ىبىز كھيتوں بىں چراگا ہوں میں دامن كوہ میں

رہ ہی دہ یں دریا کے کنارے ﴿ گھنٹوں

تم مرے ساتھ رہیں

بھے سے کرتی رہی تم بات مرے گاؤں کی گاؤں کے حُن یہ تھی تم نے کئ شعر بڑھے

اور کھر ذکر چھڑا کا لجے 'کا شہر کی بات چلی

ہر ہو . اور پھر دیر بہت دیر حلی بیار کی بات کس قدر خوش تھا یہ دل

تم کو پانے کی خوشی تھی اس کو تم مرے گاؤں میں آئی تھیں تمنّا بن کر سر سر سر

م رہ کو مرے ساتھ مرے گاؤں کے لوگ رشک سے تکتے رہے اس میں کہ جسد ، تھر لمجے

رہیں ہے رہے ہائے وہ کتے حسیں تھے کمجے اور پھر شہر کو تم لوف گیئں دوسری فصل پہ پھر آنے کا وعدہ کرکے آج تک وعدہ وفا ہو نہ سکا

درد جوتم نے دیا دل سے چدا ہو نہ سکا

77

40

ازا و نظم دهنگوی 4

### سخت تي نوح

نہانے کیوں

مرے دل کو یہ لگتا ہے کہ بھرطوفان آئے گا

بردنیا ڈوب جلتے گی بہاں کوئی

نہیں ہاتی بچے گا ہزانیاں اور نہ حیواں کبھی تھی نوح کی شتی زمیں بر

وہشتی اب نرآئے گی بچانے کو جوائب سیلاب آئے گا بہالے جائے گا

، انسانیت کاسالاسرایه قیامت آنے دالی ہے کہ یہ دنیا بھی <sub>ب</sub>

اپی عمر لوری کر حکی ہے حقیقت میں بھی کی مرحکی

## بیگانوں کے درمیان

نظئر والے کہاں ہیں اب جعي اندهين بہرے ہیں بصرت رکھنے والوں پر جهان والول مے بہرے ہیں مئن انكوكسية تمجهاؤك دلوں کے دازگہرے ہیں أكرمير ديكهي بهالح سب بارے اینے چہرے ہیں مگر بھر بھی ہیں انجانے مگر تھے تھی ہیں بریگانے

## خواب وحقيقت

لمى لىي فكركى راتني

نيندكى مجوبرهي كأكر

ان راتول کی خاموشی میں

بیسے تاروں کی ماراتیں

المجھی الجھی بہتی بہتی حیسے دلوانوں کی باتیں حلنے کتنے خواب ادھورے گم ہیں کب سے اِن راتوں کی تاریکی میں کب سے رہے دمکھے رہا ہوں تعبہ دوں کا مادول كومهميز لسكاكر

ذہن و دل کوچھٹررسی ہے

أب جواً نكه كفكي ہے ميري بدلا سے ماحول ہی سارا حيرت سے میں دیکھ رما ہوں نىندكىمجبور<sub>ا</sub>نە چوتھى خواب دکھائے ان خوا بول كا اك إك أيكر بن كے حقیقت میرے آگے سمھے جلسے دوٹر رہا ہے سوح رہا ہوں میری نگن کی بات کہاں تک آپہنچی سے

سوچ کاپرنده

سریے کا پرندہ بھی اِک عجب پرندہ ہے شاخ دل سے آرائے ہی اس يرجا تاسي اسمان ارما*ل کی* وتتعتوں سے واقف سبے

سرحدتمت كو روز چھوکے آتا ہے تنوروغل محاتا ہے

سوح کا پرندہ کیوں آج اتنا بیکل ہے اكتضيمن حال ميں

مانے کسی ہچل سے

. زندگ کاہر لمحہ حالت مسلسل ہے زندگی کا ہر سیسنہ صورت مسکل ہے

سوح كايرتده اب شاخ دلسے اُڑتے ہی گر مڑاہے وحرتی پر موی کے پرندے کے ینکھ سارے زخی ہیں کیا تا ڈل کس کس نے أيج اس تهتے ير گوليال چلاتي ہي گولياں تعصّب کي گوليال ع*داوت* کي گولیال خفارت کی ماتےایسا لگتاہیے اب يراد نهيس سكتا

ہائے ایسا گتاہے اب یہ اُڑنہیں سکتا اس کی طاقت پرواز اس سے چپن گن گویا سوچ کا پرندہ بھی سوچے کی عادت سے

> ہے یہ کس قدر مجبور اپنی ساری ہمتت کو اپنی ساری طاقت کو

زخم زخم يتكهول مي يفرسميك ليتاسي بھراڑان مھرتا ہے اوراس کے زخمی بر جسم سے الگ ہوکر أسمال كى ومعدت مي إس طرح بتحرتے ہیں جلسے ٹوٹا اِک اِک پُر یوں مکوا کی کشتی پر ڈولتاہے لہراکر جيے ہر رُبتنہا اک الگ پرندہ ہے إك الك تمناسي اک الگ ارادهسے دىكىرلىجة حاحج سوح کا پرنده تھی کیا عجب پرندہ ہے آج تک بھی زندہ سے آج تک بھی زندہ سے

خلوص

قطره قطره مشبنم شبنم میری جبیں پر میرا پسینہ

کتے ہوتی میری محنت کا سسرمایہ حس کو میں نے

جس کو میں نے دھوپ میں پایا

دھوپ میں پایا چھاؤں میں کھوما

اس کے بعد بچا تھا جو سینے کے اندر وہ سسرمایہ میرے دل کا

قطہرہ قطہرہ مشبئم مشبئم خوان کے گوہر رہ

ا نسو بن کر ان آنکھول سے ٹیک پڑا ہے ۸۴

## كلاورآج

يەدل<sub>ې</sub>ناتوال بەتن استخرال

يه ن اسوال جلنے کتن اميدول کا تقابات بال

جلے کامیدوں ہتھایا سباں کیا امنگیں تھیں کیا آرزد کی تھیں اِس کی توال

کیتے ہی آمتال اِس نے ہرمال میں ممکراکر دیتے کیتے ہی معرکے

سے ہی تعربے اِس نے ہنتے ہوتے سرکتے زندگی مسے اُس کے لئے کھسل تھی

رمدن بینے اس نے سے سین ہ اب وہی دِل مراز: یون سے مران

ر مانے ہوا اِس کو کیا چھوٹی چھوٹی می باتوں پر اب رات بھر

دن میں بھی بیشتر سوچتار ہتا ہے

ادراکب زندگی جیسے اس کے لئے قبدسے اب بینی اس کے چہرسے سے ناپریہ ہے



جَبُکی اینے "سے گلتی ہے کوئی تھیس ہمیں دِل میں اِک کیل سی گڑ جاتی ہے ایسے کمحول میں سیھ میں نہیں آتا کچھ بھی سانسس میں بھانسس سی پڑ جاتی ہے ذہن ماؤ ف ساہوجا تا ہے

> آگھی اہ بھٹک جاتی ہے ردح سولی پر لٹک جاتی ہے

مانے کے سراہ میں کھوما تاہے



و ب ب ج مجھ سے کہہ رہے تھے
سشرافت ہے بے وقونی ہے
سیاست سے رہزنی کا نام ہے بیایہ
گزشتہ سال جو سٹنے تھی دہیا
اُرج عنقا ہے
مگر پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں
مگر پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں

مگر پھر بھی ہم آئے بڑھ رہے ہیں بلندی کے نئے زینے یہ ہر دن چڑھ رہے ہیں اگرچہ رات دن

ارجہ رات دن عام آدمی رہ رہ کے بھوکوں مررہاہے مگر بھر بھی ترقی کررہاہے

و ' ب ' ج مجھ سے کہ رہے تھے خدا جانے وہ کیا گیا کہ رہے تھے ہمارا دیس آگے بڑھ رہاہے

مزائل اور ایٹم بم بناکر بلندی کے نئے زینے پہ ہر دن پڑھ رہا ہے فی ب،ج مجھ سے کہہ رہے تھے

اور تبینول ہی نتھے میں تھے

## أناكا مرشي

تم اینے آپ کو اِس عصر کا غالب کہو یا میر کہہ لو فلاطون د ارسطو کا مقابل

فلاطون د ارتسطو کا مقابل خود کو بتلاؤ مناؤجش اینا

مگرتم اس سے پہلے آیکنہ دیکھو نہ بہانو اگرخود کو

ر بیاتو امر در تو بھر مجھ سے ملو میں تم کو بتلاؤں کہ تم کیا ہو

کہ تم کیا ہو بڑا مانو بجٹلا مانو یہ سیجے ہے

تم أناكا مرثيه ہو

.

## أسمال تورد

شروعات میری زمین سے ہوئی میری مٹی میں تخلیق کی ابروسے مری آرزو ہے زلمين سے آٹرول اسمانوں میں بہنچول چنانچ مری آرزو پیری مونے لگی ہے قدم تومرے ماند پر بڑھکے ہیں اوراًب ميرا الكلا قدم مشتری اور مرتخ برہے توسمحھونظرمي تريا ہے ميري کہاں جاکے دم لول گامیں نود مجهي مهيب علم اس كا مگریہ بیتہ ہے ترقی کی رُومیں نوراین زمیں کو نتود اینے کومئیں مھولتا مار ہاہوں

تحور اپیے تو میں سوں جارہا ہوں مسلسل خود اپنی اتا ہی سے ککرارہا ہوں

## ميوزيم كاعجوب

کہا یہ گایڈنے مجھ سے
یہ وہ تنہا عجائب گھرہے
جس میں
کتنی ہی نادر انوکھی بیزیں
دنیا بھرکے ملکوں سے اکٹھا کی گئی ہیں
مرا ذوقِ نظر تھا محو جیرت
کہ میں بھی دم بخود تھا
ساتھ ان کے ہی جنھیں ذوقِ تماشہ کھنچ لایا تھا

کہا یہ گائیڈنے مجھسے یہاں رک جائے ایک ایک کرکے آپ تنہا جائے اس کمرہ نادر میں ہے اک قدِ آدم آئینہ ہرکی کو کرکے رکھ دیتاہے عُمریاں

> مگر تمرے میں جانے پر نہیں تھا کوئی آمادہ طہر کر میں نے یہ سوچا جو پہلے ہی سے عُریاں ہو

وه کیا دیکھے گا اُنگینہ

بيجفك ببهركا نواب

دوڑ رہے ہیں گتنے سائے اُلجھے اُلجھے سارے سائے اک دوجے کا پیچھا کرتے تھک سے گئے ہیں لیکن پھر بھی دوڑ رہے ہیں

میرا سایہ ان سایوں کی بھیڑسے ہسٹ کر مرک ساگیا ہے اپنے آپ کو بہجانا ہے آبکھ کھلی تو میں نے دیکھا سربہ سورج چڑھ آیا ہے میں نے جانا میں سورج کا ہم سایہ ہوں میں سورج کا ہم سایہ ہوں

سورج میرا ہم سایہ ہے



یہ دشت و دریا یہ کوہ وصحرا یہ بحر و بر اور ان میں جو کچھ ہے فتح کرنے کے بعد میں نے فلک کی جانب کمند بھینے کی قومیرے قبضے میں چاند سورج خلا ستارے چاند سورج خلا ستارے تیام سیّارے آگئے ہیں یہ سب کے سب آرج میری نے ہیں

مگر مرا گھر جہاں بی*ں رہتا ہوں* میری شئے میں نہیں ہے شامل یہیں یہ اکرشکت کھائی ہے میرے دل نے

#### سياست جبه و دستار

میں کس سے ذکر کروں اپنی فکر ہستی کا میں کس سے رہشتہ نباہوں تقاضے جسم کے کچھ ہیں تو روح کے کچھ ہیں

میں اہل دیں کا مسیاست سے منح ف ہوکر یہ سوپتیا ہوں کہ اب اپن فکر وحرکت سے اُٹھاؤں دین کا فتنہ کہ زندگی کی صداقت کی ہیردی کرلوں کہ مصلحت مجھے گھیرے ہوئے ہے جیاروں المرف

> وجود میرا بھٹکا ہے ہے اماں ہوکر میں کسسے ذکر کروں اپنی قیدیہتی کا تعاضے جسم کے کچھ ہیں

تعالمے جم نے چھائی تو روح کے کچھائیں فريب

زمیں کی کو کھ کو بنجر سمجھ کر (جو مگر بنجر نہیں تھی)

مبیر و بر بین کی این میں اس میں انو کھے بہتے ہو کر

الوسے ین بوہر وقت سے پہلے توقع کی کہ بھیل آئیں تو پیر ایسا ہوا

کو چر ایس ہوا اس کا نیتجہ اور ہی کچھ تھا مگر جاہل کسانوں نے سند مدر کھ

جہاں بنجر زمیں تھی کھود کر'لینے بسنے سے اُسے زرنچیز کر ڈالا

صود رہے ہے ہے ہے رریبر سردان وہاں کچھ جانے بو جھے بہتے ہو ڈالے ہوئی برمات تو پھر کونیلوں نے سرامجھارا

بُیُمُول کِھل اُتھے اور اس کے بعد کھیل آئے تو سارے لوگ جیراں تھے

مگه اخبار کی سرخی یہی تخی تجربہ بنجر ذین کا کامیاب و کامرال شہرا ط- مدیکھریہ لارش

برہببرر میں بھی حیراں تھا یہ بڑھ کر میں بھی حیراں تھا

# مجت گنان ہے

جبینوں پر جکابات حزیں کے نقت جهرول يرخطوط نفرت وتحقير دل مجروح احماسات ميز مرده کوئی تو آگ کے شعلوں کو روکے رہروتوں کو راہ سے دوزرخ کی پلٹادے تجلی نخش دے ذہنوں کو غور و فکر کی کھولوں کی تکہت دے خب لوں کو دلول کو آئینہ کردے محیّت کی حوالاکے دہن کو کھول دے امن وس کول کی راہ دکھلا دے یمی اک راستہ ہے جس یہ جل کر زندگی انسانیت کے گیت گاتی ہے محتت گنگناتی ہے

## فيصله

زندگی نود بھی ہے اک سمجھونہ
کاش اس دل کو بقیں ہوسکتا
یوں دلاسوں کے سہارے اب تک
میں نے اِس دل کو سنجھالا لیکن
اب مرے دل کی لگن چاہتی ہے
کیم کوئی حشر بیا ہو جس میں
فیصلہ دل کا مرے ہوجائے
چاہے جیسے بھی ہوجس طرح بھی ہو

ر. اینینه در اینینه

یہاں ہرشخص کا چہرہ مثال آئینہ ہے

نظر ہے تو پڑھو مکتوب چہرہ فنیمت سے زبال چیب ہے وگر منہ چہرے پڑھ کرجانے کیا اظہار ہوجاتا وگر منہ چہرے کی فرودت ہی نہیں ہے تکا ہول کی فرودت ہی نہیں ہے تکا ہول کی فرودت ہے حقیقت جانے کو تکا ہیں جب کسی چہرے یہ بڑتی ہیں

بظا ہر آیئتہ تو بے زبال ہے زبان حال سے دل کی حقیقت کھول دیتا ہے

رباب ہر شخص کا چہرہ مثالِ آیکنہ ہے اور آنکھیں آیکنہ در آیکنہ ہیں

اگرہے دیکھنے کی تاب ریکھو

توجیرہ خود ہی بول اٹھتاہے

حال اندرول کیا ہے

بصارت ہے جو آنکھوں میں تو دیکھو حقیقت کھل کے آئے گ کہ یہ چہرے کا بیں ہیں برطھو ان میں لکھی ہے آپ بیتی زندگی کی

کسی جہرے کا جب بھی سامنا ہوتاہے
آئینے سے طبکہ اتا ہے آئینہ
تو بُول محسوس ہوتا ہے
کہ میں بھی
لے لباس اس کی نگا ہوں میں ہُوا ہوں
کہ اس نے بھیرلی ہیں مجھ سے آنکھیں
نیہ آنکھیں آئینہ خانہ ہیں
جن میں ہرطرف میرا ہی جہرہ ہے

۹۸ لفظ

لفظ يتحربن بهت تيزم نكيلے بتھر جب برستے ہیں تو برطتی ہے دل و زہن یہ یوط ایسے عالم میں رسوا ہوتا ہے غم میرسٹش کا وحشت دل کا تفاضہ ہے کہ میرسش کی بچاہے اور برساؤ نكلے يتھر تاکہ ان زخمول سے بہہ جائے لہو نفرت کا اب تقاضہ ہے یہی وحشت کا زمم جلتے ہیں تو تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے اور کھر ہوتی ہے مرہم کی طلب یھریہ احساس لیکار اُکھیاہے كفظ يتحرسهي خنجرسهي نشتر تھی توہیں لفظ بُھاہا تھی ہیں مرہم بھی تو ہیں جن سے پڑجاتی ہےان زخموں یہ اک محصنڈک سی جن سے بھھ جاتاہے تنہائی کا یہ حلیا الاؤ مچھول بن جاتے ہیں گھاڈ

#### تفناوت

میں یہ کہت ہوں دنیا میں بیسے ہی مہیں طلم و دانیت کھی شعر دسخن تھی کوئی چیز ہے جگمت وفلسفہ، نیسے روفن بھی کوئی جیسے زہے اصل میں آ دمیت ٹری چیسے زہے

سے تو یہ ہے میاں علم وفن تجربہ ، حکمت وفلسفہ سب ہیں اپنی حکمہ وفن تجربہ ، حکمت وفلسفہ آدی آدی آدی ہیں بڑا فرق ہے وہ توجھوٹا ہے سب کی نظر میں ہو مفلس ہے کمز ورہے وہ بڑا ہے یہاں جس کے کیسہ میں بیسہ محمد لسے جس کے کیسہ میں بیسہ محمد لسے جس کے کیسہ میں بیسہ محمد لسے

وہ ہرمال میں ہے بڑا وہ بڑاہیے ہراک بات میں

، رر . . . دن میں اور رات میں نور وظلمات میں اعلیٰ ادنیٰ میں ہرذات میں تم نے جا تھی کہا تھا مجھے سے کی کوئی بہاں قدر دقیمت نہیں ہرتھلے آدمی کی بہاں کوئی عزت نہیں جھوٹ، دھوکہ دہی، چور بازاری کا ہرقدم پر سے دکھویہاں سامنا تم اکیلے بہاں کیے کہا کے رہ جا ڈگے ایک دن تم ہی خود تھک کے رہ جا ڈگے

ایک رق م ہی رر سامی بہرجا کے تم مجی اِک روز طوفال میں بہرجا کے

میں تے ہاری نہیں اپنی ہمت اکھی کڑر ہاموں ابھی اپنے حالات سے دلن سے اور رات سے

نور وظلمات سے ایک دن جیت ہوکررسے گی مری

میں یرکہتا ہوں دنیا میں بیسے ہی نہیں

یر حقیقت بڑی جیزے اصل میں اُدمیت بڑی جیز سیے



یہ اندھیرول کی سرگوسشیاں ان اُجالول کے بارے میں جو میرے حصے میں آسے ہوئے ہیں بہت تیز تر ہیں

( درا ان اندهیروں سے ہدا کر )
کھٹرا ہمشن رہا ہوں
مگر مطمئن ہوں
مجھے ان کی سازش سے خطرہ نہیں ہے
کہ میں تیرہ وا ہوں سے واقف ہوں
جن میں کئ قافلے کھو گئے ہیں
مگر میں بہر حال ان تیرہ وا ہوں میں
مگر میں بہر حال ان تیرہ وا ہوں میں
کھوکر کھی اک روشنی یا گیا ہوں

بحظک کرخود اینا ہی رمبر بنا ہوں

کئی منزلوں کے نشاں جانتا ہوں

ا در اب میں بھی چیکے سے سرگوٹیوں کو

مری جستجو میراحاصل ہے میں راہبر ہوں

بہت تیز ترہے

اور اب یہ اندھیروں کی سرگوسشیاں
ان اُجالوں کے بارے میں
جو میرے حصے میں اُئے ہوئے ہیں
جنھیں میں نے اپنے تجسس سے ماصل کیا ہے
بہت تیز تھیں
لیکن اب تیز سے تیز تر ہوجکی ہیں
اور ان کے مقابل اندھیر ہے سے لڑنے کو
میرا تجسس

## زندگی

یہ زندگی اکر حین قاتل ہے جس کے پہلومیں کتنے خنجر چھنے ہوتے ہیں بناکے بے خود جو وار کرتی ہے خامششی سے

مگر جو بینا ہے وہ جو دانا ہے وار سہتا ہے اور پھر اُٹھ کے وار کرتا ہے زندگی پر پھراس سے یہ زندگی یہ ظالم بھی بیار کرتی ہے زیر ہوکر

پوٹ کھاکر ترطیب رہے ہیں میں آن کے زخموں پہ رکھ کے مرہم یہ کہر رہا ہوں الختو کہ اب بھی ہے وقت سنجھلو سنجھل کے اک وارتم بھی کردو زندگی پر کہ زندگی خود بھی چاہتی ہے کہ کوئی اس کو بچچاڑ دے اس کو زیر کرلے

اور اس کے برعکس

کتنے ناداں ہیں

وه جو گھایل ہیں

### تارسيده

در بدر سنام وسحر آوارگی ہے مجھ کو ہراک راہ میں وحشت ملی ہے اور ہر منزل بہی کہتی رہی ہے تم مسافر بے سرو ساماں بہاں طہرو گے کب تک

اور اب میں نے بہی سمجھا ہے میری کوئی بھی منزل نہیں ہے میرے حصے میں سکونِ دل نہیں ہے

ألثى سيدهى باتين كهركز خوكشس بوتاتها جب بھی اس کی ہاتیں کوئی جھے طالا تا تھا أرطعامآ تقب جب بھی کوئی اس کو پکڑنا ہاتھ سرا آ ربیت کے طیلے سے وہ کھیسل کر بول نحبتا تقا یہ ہے سمت ال دن میں اکبڑ غصه بموكر سورج سے مشتی لط تا تھا رات میں پی کر جاند کو اینے گلے لگاکر رو بڑماً تھا اور کھر خود ہی ہنس دیتا تھا لیکن اب وہ لیل کہتاہے مشبر وفايس سنام بي سناال ب خاموتی بھی رضح بڑی ہے روشنی بڑھ کر سابوں سے کچھ بول رہی ہے تنہائی میں سازمش کے برکھول ری بے گنامی ستهرت کے بیٹھے بھاگ رہی ہے ہرسونے والے کی قسمت جاگ رہی ہے

## أزماكش

محھے زندگی نے بہت آزمایا ہے ہرباریں اس کی ہرازمائش کو اک نعرهٔ شوق دیتا رہا ہوں اسی طرح طوفال میں کشتی محبّت کی کھیتا رہا ہوں کیھی کوئی موج بلا اگئ ہے تو میری وفانے سبہارا دما ہے کبھی کون طوفال اکھا ہے تو ساحل نے آواز دی ہے یونبی میں تھیمروں سے ال<sup>و</sup> تا ہوا تيز دھارول سے زور آزماماً ہوا این کشتی کو کھیتا رہا ہوں

اوراب مورج طوفاں تھی تنگ آکے ساحل یہ مجھ کو پٹک کر بہت مطلئن ہے

## ہاتھ میں اندھے کے لاتھی ہے

دکانوں میں سجی استیار کی قیمت وسعتِ جیب وگریباں کی حکامیت سے بہت اونجی ہے پھر بھی ہر کوئی بازار میں آگر اُدا اپنی دکھاتا ہے شمسلسل چوٹ کھاتا ہے



راستوں کے لب یہ یہ دلکش کانوں کی قطار
ان دکا تول میں سبی استیا
کہ جن میں دل لبھانے کے کئی سامان ہیں
مرد کا دل آزمانے کے کئی سامان ہیں
خوبصورت، ماہ بیکر، مہجبینوں نازنینوں کے لئے
رنگ و لو کے قافلے
کس قدر ہیں بے ضرورت زندگی کے مشغلے

اور میں اس ربگزر کے موٹر پر ہوں دیر سے طہرا ہُوا
میرا نمبر کیو کے بیچوں بیچ ہے
کل کی صورت اس بی بی کل کی صورت اس بی فلے کی بات
پھر کل پہ جاکر طل گئ فلے کی بات
ہم غریبوں کے لئے مشکل ہے اب جینے کی بات
میرا نمبر آتے آتے ہوگئ دوکان بند

\_\_\_\_

زمیں سے بھٹک کر خلاوں میں بہنچا تو اواز میری مجھے ہی بہت اجنبی سی لگی تھی بہاں مجھ یہ تنہائی ہننے لگی تھی خلار میں مرا دم گھٹا جارہا تھا میں بھر لوط آیا زمیں پر

بہال میں نے دیکھا

یں ہوا دن ، بدلتی ہوئی رات کا سامنا تھا نئے ذہن و دل کے بہکتے خیالات کا سامنا تھا کہ ہرسونتی بات کا سامنا تھا کہ صدیوں پرانی حکایات کا سامنا تھا

يئن حيران وستشدر كحرا ديجقاتها

یس جیران وستسدر هرا دیمها ها زمین پر مجھے اب کوئی جاتیا تھا نہ بہچاتیا تھا میں جب برج اُٹھا تو اواز میری چٹانوں میں گرنجا ہوا قہقہہ تھی



نور سے اِک طور جَلا اور پھر پھیل گئی حین کی اک شوخ ضیار

أتكه كو نور ملا

اور چیر چیل تئ حن کی اک سوح صیار اور پیمر کتنے ہی جلووں سے منور ہوا دل

اور پھر دِل نے محبّت کے ترانے گائے جانے پھر کیا ہوا اک حادثہ

تيره ب جهال دل ب خموسش

\_\_\_\_

كنوال

خموشی کے کنویں سے زندگی نے سر ایھارا تھا توییںنے اس کی گھرائی کو نایا تھا كنوال كهرا بهت تها اس میں یانی کا نشال جو زندگانی کی علامت تھا بس اك مالشت یا اس سے بھی کھھ کم تھا مگر اس تہ بہت دھرتی کے نیچے اور یانی تھا وه یانی اجنبی بن کر رة جانے کس پرت کس تہ ہیں يوستسيده بموا أأخر تعاق*ے ہی میں اس* کی ئتني گهرائي ميں اُترا تھا کہمیری جنخ اور تک نہیں پہنچی

## آواز کی پہچان

أيكارو تحقي یں نو آواز ہی سے تہیں جانتا ہول صرف آواز ہی سے یں اپنے براے کو بہجانا ہول اگرچه میں بینا ہوں کھر کھی . مرے مامنے چتنے چرے ہیں رب اجتبی ہیں كوني إن ميں کوئی اِن میں اصلی کسی کا بھی چہرہ نہیں ہے مگر بول اٹھا ہے جب کوئی چہرہ تو آواز اس کی تاتی ہے مجھ کو اس نگ بسته زمین پر ۔ اُجالوں اندھیروں میں اک فاصلہ ہے صرف آواز ہی سے یں اپنے پراکے کو پہچاتا ہوں

### فرعون عصر

(امریکی سامراج کی نذر)

مجتت کے لئے گردوں سے تارے توڑ لاما تھا

کردوں سے تارے توڑ لاما تھا بہارطوں میں بہارطوں میں

سُرِنگیں کھود کر نہریں بہاتا تھا جوصحرا میں بھٹکتا تھا وفا کرنام کی خاط

وفا کے نام کی خاطر وہ دلوانہ

ده تریونه بهی انسان بی تو تھا

مگر اب یہ ہوا کا فرخ بدل کر اسمال کو فتح کرکے

زیر کرکے ان خلاوں کو

خدا کی بستیوں میں پسنے والے بے خطاوں یے گنا ہوں پر اطل طاقت کی اینی از ماکش*س کررہاہے* بمول کی ان پہ لورشس کررہاہے خدا کی بستیاں برباد کرنے پر ملا ہے وہ جوکے شیر اب ہے خشک ساری وہ تخلت ال تھی وراں ہوگیا ہے یمی انسان ہے جس کی محبت کا فسانہ تھا ہراک لپ پر مگر اپ اس کو نفرت ہے مجتت سے شرافت سے مرقت سے عداوت ہے اب اس ماول بیں جسنے کی خاطر روز مرتاہے سح تک موت کو بانہوں میں لے کر رقص کرتا ہے

ہرف ہرف ہے گریزاں کہ تیربے بنرال چلے اگر تو زمانہ لہو لہو طہرے قتیلِ دقت ہے جرال ، کمال سے چھوٹا ہوا کوئی بھی تیرنشانے پہ کیوں نہیں پہنچا

مگرہم اہل منرکا ہی رہا دعولی ہمارے ہاتھ سے جب جب کھنچے ہیں تیروکاں نشانہ خود ہُوا اپنے نصیب پر خنداں فقیہ سشہر کھی بل کھاکے رہ گیا تنہا

ہے محتسب ہو کوئی آئے دوبرو ٹہرے
کوئی ہو بات کوئی ہم سے گفتگو ٹہرے
پیلائے ساقی تو پاکی رہے وضو ہرے
تلاش حق کی رہے حق کی جشتجو ٹہرے
وہ اپنا دوست رہے یا کوئی عدو ٹہرے
اگرچہ ہاتھ میں تیر ہنرہے بے ساماں
کمال ملے تو نشانے کی آبرد ٹہرے
ہدف ہدف ہے گریزاں یہ آرزد ٹہرے

## اندهيرون كانزوال

طکوع اب جو ہوا آفتاب عہد نو اُفَق اُفَق سے برسنے لگاہے نور ہی نور جو تیرگی تقی وہ چھٹنے لگی ہے چاروں طرف یہسیل نور کہ تھے جس کے منتظر ہم سب حیات نوکے فسانے سنارہا ہے ہمیں

اندهیرا پیرتمی اندهیراہے اس کا دعولی کیا مٹانہ دے جو اندهیرے کو وہ اُجالا کیا شکت کھاکے اندهیروں نے سَرمُجُمِکایا ہے جالِ نُورنے اپنا عروج پایا ہے زوال اندهیروں کو آیا ہے ہے شک آیا ہے

# منجنيق ناموس

اندھیرا مکر و ریا کے قلعے میں بند ہوکر مقابلہ کررہا ہے مجھ سے مرا تفخص مرا تدتبر محاصرہ کرکے اس کے اطراف خیمہ زان ہے مگر کوئی راہ کوئی دروازہ

وا نہیں ہے کہ چاروں موسم گزر چکے ہیں ہزار کوشش یہ بھی ابھی تک کوئی بھی مخبر نہ ہاتھ آیا جو اپنی سازسش سے کھول دیے

> رات کی رات مند قلعہ کا آہنی در

اور اب مرا منجنیقِ ناموس اس په یلغار کرچکا ہے تو طوط کر گرچکی ہے یکسرفصیل اس کی کہ ٹوٹ کر گرچکاہے اک سمت بند قلعہ کا آہنی در

اور اب جو فارتح کی جیٹیت سے ہُوا ہوں داخل تو سارے قلعے میں میں ہی میں ہوں کوئی نہیں ہو لا کوئی نہیں ہو محمد مقابل مگر تلاشی تفحصانہ نے بھید بایا کہ اس کے تہہ خانے میں بھی کوئی ہے بچر راستہ یہ چور رستہ کھلا ہوا ہے انرھیرا بھر میری دسترس سے نکل رہا تھا مرے تعموں مرے تدیر نے

آخری دار اس پہ کرکے اندھیرے کی لائش اپنے کا ندھے پہ لاد لی ہے پلٹ کے دیکھا تو میرے ہمراہ سے صادق کی روشنی ہے





و کھی من میرائے

جیون کے اندھے رکتے بیر چلنے سے من گھبرا تا ہے اندھیاروں کا راج ہے ہرسو کون بیسال رہ دکھلاتاہے کون بہرال من بہلاتا ہے سب کو اپنی اپنی طری ہے سکھ میں سبنے پیار جایا دُکھ میں کوئی پاکس بہ آیا کیسا ہے ہے درد زما بنہ میرا ہی من سے دلوانہ



سلگتی مشام کے اس ملکجے اُجالے ہیں منہ خانے کتنے ہی سائے اُبھرے ہیں منہ جانے کتنے ہی مائے اُبھرے ہیں منہ جانے کتنے ہی انحب ان اجنبی جبرے بیں بہتم طنز مرے رائتے سے گزرے ہیں

یں سوچیا ہوں کہ دیوانگی مرے دل کی تھاری راہ میں اس انتظار کی سوگند مرے حواسس کو دیوانہ کرکے چھوٹرے گی ذراسی بات کا افعانہ کرکے چھوٹرے گی

### مَوح اورجِنّان

کونہی گزرتی تو تھیک رہتا مگر پھراب اک نئے سرے سے ہوا ہے تم سے مرا تعارف تمہارے سرناج نے یہ کہہ کر تمہیں ملایا ہے مجھ سے لاکر یہی ہیں جاتمی یہی ہیں شاعر یہ بے زبانوں کی اِک زبال ہیں

تمہارے بارے میں یہ بتایا کہ تم مرے فن کی قدرداں ہو کر فین ہو میری غائبانہ مرے تعارف پہمجھ سے مل کر کیا ہے تم نے بھی ایسا ظاہر کہ مجھ سے پہلے بہل ملی ہو

ملاکے تم مجھ سے دستِ نازک بزور احساس گرمی دل طہر طہر کر بیکھل رہی ہو اور ایک لمجے کو آج بیں نے کیا ہے محسوس تم سے مل کر کم اک سمندر کی موج ہوتم میں ایک چطّان بن گیا ہول ي قس طائم

ہرطف راہ یں کے ہم کو آسنا اور اجنی چہرے سب سے بیگانہ وار ہم گزرے

اور پھر اس قدر رہے مصرف زندگی کے نگار خانے میں کس نے کیا کہہ دیا بیتہ نہ چلا گوبختی ہی رہی فقط آواز ایک بے ربط شور ہر کمحہ ہم بھی سنتے رہے زمانے میں مناتی رہی نضائے سیط دن ای طرح جسے بیت گیا

رات میں جب ملی ہمیں فرصت
ہم نے سوچا کہ ہم بھی عاشق ہیں
ناز نینوں کے مہ جبینوں کے
عثق ہم کو ہے ہرحکیں مت سے
عثن ہر حق ہمیں بھی حاصل ہے
حن پر حق ہمیں بھی حاصل ہے
ہمارے جنول کا آئیسنہ
زندگی نام ہے مجتت کا
ہم مجت کے گیت گاتے ہیں

نام لے لے کے تو بھی یاد آئے عشق اس سے جاتے جاتے ہیں ہم کو ان سے نہیں کوئی انگسید "جو نہیں جانتے وفا کیا ہے" عشق وستی ہمارا سشیوہ ہے ہم تو بس شن کے بیجاری ہیں ہو حسیں شئے ہے وہ ہماری ہے

ہو ہماری ہے وہ ہماری ہے مرف آھے اس طرح اُسطے تو اسس طرح اُسطے مر اُسطے آج بھر دیر ہو گئ ہم کو اُسطے اُس کے ہم کو اُسطے کی ہمیں اُس کے ہم کو اُسطے کی ہمیں اُس کے ہمارے خواب مول گئے رات کے سارے خواب مول گئے رات ہے سارے خواب مول گئے رات ہے ساتھ اور اجبنی جہرے است اور اجبنی جہرے اسے سیریگان وار ہم گزرے سے سیریگان وار ہم گزرے

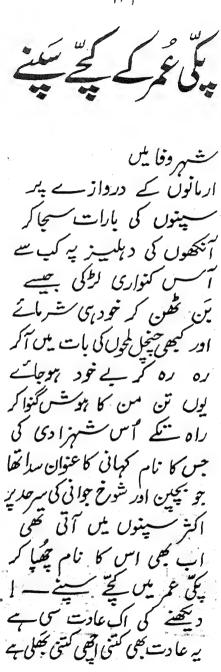

### فربب مُسلسل

(1) میں نے کوشش یہ کی تھی اپنا غم دوسسردں کے دلول پہ بار رہ ہو اور چاہا تھا دوسسروں کا غم

یک بی کچھ کر سکوں تو دُور کردل (۲)

کون ہوتا ہے غم میں دل کے قریں اک فریب نظرہے موشی بھی زندگی خود بھی ایک دھوکاہے

خواب ہے اِک حین شکتہ فواب کتنے پہلو ہیں اِس تم گرکے

آج اک رنگ ہے توکل اِک رنگ آج اور کل میں بھی نہیں آ ہنگ

-(۳) کتنی جلدی بدلتی حاتی ہیں

النی جلدی بدی جای ہیں بنتی جاتی ہیں مٹتی جاتی ہیں زندگی کی عجب ہیں تصویریں

(۴) اور ایب سهه رہا ہوں میں تنہا

ساداعم بن گیا ہے اضامہ سادہ لوحی یہ اب مری مجھ کو

سادہ نوی پر اب مرن جھ نو لوگ کہنے ملکے ہیں دیوار

\_\_\_\_

### فيكرى كاسائران

سائران کی آوازیہ میرے کان سکے ہیں سائکل کے بہیوں سے دستہ لیٹ گیاہے یاوں میرے بیدل بر بوں گھوم رہے ہیں جیسے وقت کی حرکت میرے یاول میں سے يهر تهي اكثر وقت سيئي بيجيم بي ربا ہول بُول بھی ہواہے وقت سے پہلے میں بہنچا ہول آنے جانے والے چہرے دُھندلے سے ہیں ساری نگ و دُو بھوک مِثانے کی خاطرہے سارے نغے سازن کی اواز میں گم ہیں حُسن کو اس برمجھ سے گلہ ہے تو کیا کیجے ہائے کسی نے خوب کہا ہے پریٹ مراہے

#### توصله

ہم امیرانِ غم عشق کی جانب سے کھی محصن کے نام جو بیغام ہی دیت طہرا موسنائی کی ضرورت نہیں خول کا فی ہے لوطے جائے جو قلم انگلیاں کام آئیں گی

ہاتھ رکھنے بھی نہیں دیتے ہیں پرزخم مرے ہاتھ رکھنے بھی نہیں دیا " زخمت ہاکہ وہ" فرخمت ہاکہ وہا اور کو اول اُٹھا نیسٹ ترجیگوٹ گیا ہاتھ سے جارہ گرکے

دل کی آواز دبی ہے نہ دیے گی یارو اک دہن بت کیا ہر بُن مو بول آتھا جام ٹوٹا ہے تو آواز اُکھی ہے کوئی میکدہ گونی ہے جب رکے سبو بول اُٹھا

#### احتساب

میری ایھائی بڑائی تولنے والو مرے! بارا سسرمایه مرااب بے تمہارے سامنے تجد کو اچھا کہنے والے چند ہیں اہل خرد تُم تو ہو اہلِ نظر تولو ترازو میں مجھے کس قدر رکھا ہے میرے دل نے قابوس مجھے ئن نے جو کچھ بھی کیا سب ہے تمہالیے رامنے نیک دید اچھا بُراسب ہے تمہانے سامنے تم نے جب اچھا کہا تو ہیںنے اچھا ہی کیا تمنے جب روکا مجھے بے ساختہ میں ڈک گس میری کمزوری بھی تم ہو! میری طاقت بھی ہوتم میری رسوائی بھی تم ہو، میری عزت بھی ہو تم بے قراری بھی ہومیری ممیری داحت بھی ہوتم میری کیتی کھی ہوتم ہی میری رفعت بھی ہوتم اب توسب کھے ہے تہاری بی ترازو میں دھرا اب بت دومیں کہ اچھا ٹول ٹرا ہوں تی ہوں کہ

میری کمزوری بھی تم ہو میری طاقت بھی ہو تم میری رسوائی بھی تم ہو میری عزت بھی ہو تم

### منظرويس منظر

کیا ہوائیں جلی ہیں اب کے بھی
کیسی طوفان اب کے بارکش گھی
بام و در ٹوٹ کر گرے کتنے
لوگ بے اسرا ہوئے کتنے
اور یہ سلسلہ تب ہی کا
ایک مدت سے یہ یونی برپا
گرتے رہتے ہیں بام و در ہرمال
بنتے رہتے ہیں بام و در ہرمال

اور اس سال میں نے یہ دیکھا اک تماشہ خدا کی قدرت کا جس جگر اک یرانی کٹیا تھی وہ جو بنتی تھی نوٹ کر ہرسال اب اسی جا یہ بن رہی ہے نئی اک عمارت برطی عظیم الثان

اور دیکھا یہ میں نے حرت سے
کوئی اِس پر لِقیں کرے نہ کرے
آج اس کے بتانے والوں میں
اوجھ سر پر اُٹھانے والوں میں
دہ تھی شاہل ہے جھونیٹری کا مکیں
جس کی اِ ملاکھی کھی یہ زیں



آبروئے حیبات کی خاطسہ یا کے زہر وف کے جام کئ ہم کیے ہیں بھری بہاروں بی نام لے کر کوئی نہیں کہتا اب بھلا کس طسرح گزرتی ہے زندگی غم کے خسّارزاروں میں اً رزوول کی راست کی خاطر يھرسے لکھے گئے ہیں نام كئ آج اِک مار کھے۔رہزاروں میں ہائے ہرشخص سے یہاں تنہا کس کو مرتب تلاکش کرتی ہے ہ ج کھوٹے ہوئے نظے دوں بیں 'اج کھوٹے ہوئے نظے دوں بیں

لا کھ ڈھونڈو بیتہ نہیں مِلت ہائے جو کھو گی نہیں مِلت

### اعتراف

ذہن رَسا تیں۔ یوں توہم نے غور کیا ہے سیکن دل بھی کھے کہتا تھا

یری در است در بھی کچھ کہتا تھا اُس کا کہا سننا ہی بڑاہے

اب اس کو جو چاہے کہہ لو فرطِ جنوں یا دیوانہ بن بیار کیا ہے میں نے اس سے زہن رک تیے کی باتوں پر

بوں تو میں نے غور کیا ہے \_\_\_\_

#### خط

يس نے اک خط جو تم کو رکھا تھا ایک مدّت کے بعد گھوم کے وہ ارج پھر مجھ کو واپس المیاسے کتنی مہرئی لگی ہیں اس خط پر کتے در کتے شہر کھوما ہے جانے کس کس کے الق میں جاکہ آج میرے ماتھ آیا ہے یں بھی اس طرح بڑھ رہا ہوں اسے جیے اک اجنبی کا خط ہو یہ ایک اک لفظ ایک اک جمسلم جسے سیرا نہیں پرایا ہے خط مرا مجھ کو والیس آیا ہے۔

#### محيط

سمت اوپر کی ہے تو میرے گئے سمت نیچے کی ہے تومیرے گئے سمت دائیں کی ہے تومیرے گئے سمت بائیں کی ہے تومیرے گئے

سمت اوپر کی اور دائیں کی سمت دائیں کی اور دائیں کی سمت دائیں کی اور بنیں کی سمت بنیے کی اور بائیں کی سمت بائیں کی اور اوپر کی

آج کے سشش جہات کے اندر ہشت اسمات میں نے پائی ہیں سمت ان میں نہیں کوئی بھی مری میں الگ سمت آپ اپنی ہوں ساری اسمات پر محیط ہوں میں

## نور وظکمت کے درمیال

قمقے فرکر وقن کے روشن ہیں ا رات کا بے بیناہ ستاٹا عرصت ذہن برہے چھایا ہوا دل کی آوارگی کو کیا کہتے بزم میں بیٹھ کر بھی تنہاہے دل کی تیرہ شبی کو کیا کہتے دل کی تیرہ شبی کو کیا کہتے نور کا مختر سا گھی راہے اس سے ہٹے تو گھی اندھی ہے

#### معارف

تم نے کیوں آرج سرِداہ کیا مجھ کو سلام بے تعلق ہی گذرتیں توبہت اجھا تھا اسج بھرتم سے تعلق کاخیال آیا ہے

جانے کیاسوچاہے تم نے مجھے معلوم نہیں میں نے سوچاہے کہ اب تم سے رہ ورہم نہ ہو کیوں کہ اب غیر ہوتم 'غیر سے رہشتہ کیا ہے لیوں بھی تنہائی مری اب نہ امازت دے گی کوئی در آئے مرے بیار کے ویرانے میں کوئی در آئے مرے بیار کے ویرانے میں



بہت مصروف بین رہتا ہول کی جھے محسوس یوں ہوتا ہے جیسے مری مصروفیت اپنی نہیں ہے

مری مصروفیت این مہیں ہے کہ کمیں ہے کہ کمیں کمیں ملتی ہے فرصت سویصنے کی

بھی کی ہے رست رہیں ہوت ہوں تو دُنیا بھر کی باتیں سوچا ہوں نہیں جن کا بظاہر کوئی رسشتہ خود اپنی ذات اپنی شخصیت سے

مرے احباب اکثر سوچتے ہیں بہت مصروف اللہ رہتا ہوں بھی بہت کم ممنہ سے اپنے لولتا ہوں مرے احباب سیح ہی سوچتے ہیں

سر جب بھی مجھے ملتی ہے فرصت مین دنیا بھر کی باتیں سوچیا ہوں زباں سے کچھ نہیں کہتا ہوں کیکن قلم میرا کہا کرتاہے سب کھھ میں جب اینے قلم سے بولتا ہوں مری آواز بھی لگتی ہے جیسے مری آواز این ہی نہیں ہے زمانے بھر کی آوازیں ہیں جن میں مری بھی برنجنج سٹامل ہوگئ ہے کہ اک تاریخ سٹامل ہوگئ ہے

#### يرطاؤ

یہ نشیب و فراز گرنسا کے
میں نے دیکھے ہیں ایک مدت سے
راہ کے رسے و تحم سے واقف ہوں
میں بھی بھٹکا ہوں دربدر اکثر
کتتی ہی منزلول سے گزرا ہوں
کشی ہی منزلول سے گزرا ہوں
کو بہ کو زندگی کی راہوں میں
میرے نقش قدم ہیں راہ نما
کتے ہی کا روال مرے بیچھے
اس تا ہے بی سلدوار

 149

جداني

چاند تارے یک چک کے مجھے صے دیتے ہیں اک تمہارایام ليكن اوقات كين يديهي غلام جاند تارول کا بیر حسین جلوس اور بہاروں کے دلنتیں منظر ہم سے مربوط رہ چکے ہیں سب اور اب دیکھ کر مجھے تنہیا یو چھتے ہی تمہارے بارے میں میں انہیں کیا جواب دوں انٹر سویتا ہوں تو دل سُلگتاہے زندگی کی سہانی گھڑ لوں کی بات ایک ایک یاد آتی ہے. دکھ کی گھڑیوں کی بھی کئی باتیں بھول کر تھی نہ بھول یایا ییں مب ری محسرومی مجتب کی ایک اک بات یاد آتی ہے بھولنا طاہتا ہوں میں لیکن امک میرے شکستِ دل کی بات دن ہو یا رات یاد آتی ہے

### أواز

میں اِک مسافر تنہا ہو راہ میں ڈک کر

کسی درخت کے سامے بین تھک کے بیٹھا تھا کسی نے آکے دلاس دیا مجت سے کہا یہ مجھ سے کہ تم کیول اُداسس بیٹھے ہو اُٹھو تمہارا کوئی ہمسفر نہیں نہ سہی تہیں تو تنہا ہی چلا ہے اپنی منزل تک

یہ کس نے دی مجھے آوازکس کی ہے یہ صدا بہ دیر میں نے ہو سوچا تو مجھ کو علم ہوا مرا ہی عزم تھا جو آج مجھ سے بولا تھا یہ میں تھا میرے ہی اندر چھپ ہوا میں تھا

جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ منومت ہوتا ہے یعنی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے جس کی صحت انھی ہوتی ہے وہ بہلوان ہوتا ہے اور سماج کو پہلوانوں کی ضرورت ہے سالک نے کھا ہے تنگ دستی اگریه ہو سالک "تندرستى ہزار تعمت ہے" تندرستی کے لئے دماغ کی کیا ضرورت ہے

### چوکه نابت کرنا تھا (نٹری نظم)

یہ بات بالکل رسیج ہے
ہو شخص جھوط بول سکتا ہے
وہی رسیج بات ٹابت کرسکتا ہے
( اس کے لئے و کالت کی ڈگری ضروری نہیں)
لہٰذا یہ ثابت ہوا
جو جھوط نہیں بول سکتا
وہ رسیج بھی نہیں بول سکتا
وہ رسیج بھی نہیں بول سکتا
(جو کہ ثابت کرنا تھا)

ع المرابي

عزم یخته موتوتیج سے یک نه بنکلے ہولگن سچی تومحنت سے تریہ انکلے توصله ہو تو بکندی کے سفرسی توری مستك رهمتزل مقصود كازيته ينكلح زندگی ہوگئ إک آگ کا درما ایب تو إس كى لېرول يېمرى دل كاكتفية كىك ہواگرقدرتو تعرِشعب کی ففل تھی سے كھ تواس دورس مينے كا قريب سنكے جہدِغالبِ تھی ہی قرض کہیں م<u>ل مات</u>ے متے بھیلکتی رہے ہے فکرمہینہ لنکلے حيدرآبادي يوب بنس يرفي كاعلن ہوش کم کردے توردے مے میڈیکے م اس کے دل میں بھی نالوں گامئیں تورگھر ہاتی أسكرسينت ذرانغرت وكينرينك

اِس سے پہلے کہ کوئی آکے اُٹھالے جھ کو مئي تراراز مون سيني عي الله جُدكو تجمي سيمكن سيتوبيرأينا بنالي مجكوكو ور شرو سے کی قاتل کے والے بھے کو ميرى لغن بزش ي تھے دگی منھالاتا ہ اَب بربَيت سِيم كركوتي ترمنيها لي فوكو کھود ماأس نے تھے ترے تولے کے أسأب وتياكيس توهى نركنوالي فيكو أك توسونے ديے تھا المال ول اسم تيال حَب حَرُورت يُرب مرى توكالے فيكو أب ترب القلي آف م زاك بنى مَين بلنك يبول أناب تواكي في كو

مال بیدے کرتری یا دس بس روتاموں تیری مرحتی ہے کہ جیب چاہیے ہنسا لیے جھے کو دل غریبوں کے کئی صلتے موتے دیکھیں تیرگی مس بھی نظر آئے اُمالے مجھ کو درير وسوائى مرى دينے لگى سے دستک آبردموں تری وصرت کی بچالے کھے کو ميرب إخلاص يرفقل مكتفين إقرارك ذر روك سكتے نہيں إنكار كے تالے تھے كو دونول إس بات بدائب آك أظري بي جامئ مَیں مَناوَں اُسے وہ آکے مُنالے مُحکو

كيا بتلاؤل كياكياعيش وعشرت بيصحاؤل مين مم جبسول کی محنت ہے توجہت ہے صحراؤل میں ، بجرکے مارے روز و شب کی وحشت سے حراف میں ساتھ ہی تیری یا دوں کی اِک لڈت ہے صحرا دُل میں خوك يسينه ايك كيا توخوا بول كى تعيب ملى يهربيه جاناخوابول كى إك جنتت بيضحراؤل مين والبس أكرعكم مُوايه سَب كے بيج ميں تنہا ہيں تنهائى بھى اصل ميں برم راحت ہے حراؤں ميں ریت یہ جتنے محل کھڑے ہیں آنری سے گرجا نینگے جھے سے شاع کو یہ سب بے قیمت ہے صحراؤل ہیں محفل محفل ساری رونق لوگومیرے دم ہے تھی منين كيا كوالسستنافي كالموتسب صحاؤل مي

سے توبہ ہے میرارستہ روک لپ کرتی ہے یہ

ميرے آگے تھے تب ي تہمت ہے صحرا وُل ميں

جَآمَى ابتم مَاك نهجانوريتيكِ مَثِدانور كَيْ

كوه چلواب، وتكيموكتني وحشت بيصحراؤل في

بيوى يج يادات من جاتى ان كاكب كيخ

مُیںنے مانا دولت دولت دولت ہے محراؤل میں

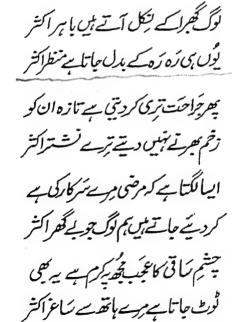

محفلِ تتع من موجودط رمداروں نے

جُهُ يه يُطِينِكُ رِكْمِ ازكِ كَنْكُراكْتُ ر

نطق یا یا کے سکھی تھے سے مرسے شعرد لیں گفت گوکرتے ہیں الفاظ کے بیکراکٹ ر مجھ بہتھ۔ اؤسے پہلے یہ ذراسوج مھالح كأبندى سے يلٹ آتے ہيں يقواكٹ ك چھورط دے کھی ہے توتے جوارا دے کی قجھے مجه كوخودلكصنا بثرا أينامق ترراكت ر كتفطوفان أهما تاب نديوهيوحكم ميرا اندرج محلت اسع سمندراكت ر

د داجیان ٔ مشرف آگرہ لاقات کی زر، محبتوں کی فضا ہر گھڑی رہے ت تم یرمُسکراتی ہوئی زندگی رہے تسائم رآ گرے کی ملاقات کا حسین منظسکہ يەمىل جول يىي خوش دلى دىسے ق ائم کیوتروں کی آڑا نو*ں سے ان*مان بھرے زميں پہ امن وعبت یونہی رہے قائم دلول میں بیارٹر سے نوب ہی دونوں مکوں رِفاقتو*ل کی ساارت یونہی رہے* قائم دوباره بهرسے يه كهلائے جنت سمير يهال پيرامن رہے آنتی رہے تسائم فقاتے دہرہے بادل فوں کے تھے ہے ایکس ہوائے امن ملے سرخوشی رہےتھا کم ر کٹرھاتے مامرے اقی منتوں کے ایاغ سرور باقی رہے تشنگی رہے تسائم ہے واجیاتی مشرف کا یہ ملای امل توہنددیاک کی بیدو تی رہے ت<sup>سائم</sup>

(طنریه) مكاتة بس يونورخي لاكر يُرهاته بس ميال ابل زبان طنة نبني طوط برمصاتي ميال دمكهانه تقااب ديكونس كييه يرجلة بي ميال بيناؤك كوابعقل كانده فيرصلقيس ميال مم کونهی*ں تھایہ بیتراس دورکے اُس*تا دکھی تاريخ كصب واقع أكثر يرطلته بيرمبال سرسے بلانیٹ لگئی یاجل پی پیردھ لگئیں جُبِ كتابي مِلْكِيْنِ حِرِيْطِكَةِ بِي ميال بين السطوراسة يرها برلفظ سي اك ما دته سيخ بمى قيقيهال جوث إطاقه يرسيال اخلاق می آداب هی بس آجکل بدلے بوتے انتراف كودرس وفاغناث يرجلته بيميان رحمٰن عِانی آیکی پیشاعری اُردومیں ہے برطفة بسيج لوك اسكونك يرطاقه ميان 100

یہ زندگی جو ہوگئی ہے رنگ شہر میں ېم خود سے بروھکے ہیں بہت نگٹہ ہیں سي حسين توبى ميتوسترنگ تهرس مراً نکھ تجھ کود کھھ کے سے دنگ تہرس موسم کاکیا بھرو سہے گلزگٹہریں كاجا ني كبرين لكي متك شهري إس زندگى نے ياؤں ميں زنجب روال دی اب يا دُل بويكي بي بري لنگ تنهر مي زن زرزمین میں ہے کہی نام پر سہی روزانه ہوتی رہتی ہے اِک جنگ تہر میں كل يُحققا آج كِھ ہے تو كل ہو كا ادركھ ہرشنے بدلتی رہتی ہے نیرنگ شہر میں كتتك خاولاتين كبال تكالحرس بے ننگ لوگ رہتے ہیں بے ننگ شہریں فكرونظرك بارى برجا تمخاب اسكراته احساس كوتولك بى گازنگ تنهسىس

 $\bigcirc$ یب کھی غم کے مر<u>ط</u>ے آئے ہم رِری برم بیں چلے آتے ر اکٹ سے متنے بھی قا<u>فلے</u> اُستے نام تیرا زباں یہ لے آئے آیتے دل پر ہاتھ رکھ دیجیے آپ بھی وقت پر بھلے آئے سَبِ تَومسرور ٱحْے لسکن مِم تیری محفل سے دردیے آئے ہرطرف رت جگے کا عالم ہے گھرکوکا آج شب ڈھلے آئے تكرس برموسے ماندنى مكھرى ہم ترے اسماں تلے آتے ئىسەكى مالەتىنىي سەكىلىي ریکے رئیدیوتی دل ملے آتے ہم سے وہ گینے کے روکتے جاتمی یے ہیں کیے نساملے آتے



رات کو دن کردیا "نا" کو ممکن کردیا

با و کی رویا تھاجو حرکت میں پول اس کو سکن کردیا

اس کوستان کردیا تھا بڑا کا فریہی دل کومومین کردیا

من فی دولت برک مجھ کو خازن کردیا مجھ کوتیرعثق نے ماک ماطن کر دیا

پاک باطن کردیا نام تھا جآتی مرا اس نے جامِن کریا

0 حسُن بے کل بھوا عشق يا گل مُوا وہ مِلا پیارسے مسئله على مُوا باتھ آتانہیں ده تو بادل بُوا انتظبا رآج تك يوں ہى بل بل موا تىرى آنكھوںكالمس جيسے كامل موا تف چو سرگل ترا میرا سرکل مجوا آسرا إب مرا تنرا آنچىلىموا آج چَاتِئ کا تھا "آج" مير" كل" بروا 0

اتمام ترمطلعوں بر،

تام نزلے ابررا مَدُ تحدید م

مَیں تو پرایا مُوا

اتنانهٔ نزدیک آ په

یے میں رکھ فاصلہ ریس

ويرة كرآ بحي جا

مجھ کو گلے سے لگا اور مجی کھے سیار کا

جرط ھنے لگاہے نشہ م

رنج نه کر مسکرا چھوڑ تھی دیے تھول جا

يساركاا قراركا جلتًا رہے لِلہ

مئين بمحى نهسين سوركا

توتعي منا رت جرگا

درد توسے قوم کا مَين توتہسيں رسنما

مشاعری کرتا رہا تام بڑا ہوگی

آپ سے جَاْتَیٰ طِلا مُستلہ صل ہوگئیا



113

محسن كوغم زده درمدرد يكهكر ميرادل رويرا الحبشم تردمكهكر وقستتهم سأكيأنسكى فاطرييان زندگی ژک گئی منتظر دیکھ کر آگئی دِل کی دشمن ہے مِشار رَه واركردے زوہ بے خرد مكھ كر توصلمير ولكابرهااوري لأه كواورهي مرخطت ديكهكر إك تظري مي سودا مُوادل كليط مجحكوايناليا إك نظه ديكهكر الت سے کھے لیتادیتا ہیں ہے ہیں باست كرتي بي جومرف مرد ككر بزم میں روت بھی اور دشمن تھی ہیں باته جَامَى مِلاخِروسْردىكِه كر

#### (Y)

رًا بِرِّن مِوكِنْ رَابِمُ دِيكُهِ كُر راه رُوديكه كريم منفرديكه كر وه چوسمراه تحصراً تقرمز العقى في كوياد آگيا ره كررديكه مان کر دوھ کراجنی من گئے

ركي وه في مُم مُعْر دمكيوكر

ا ان کی رسرح ارد دار بیسے ہے جھۇغالت كہام اگھ دىكھ كر

دل پردل بردل بردل بردل بر فِيَاره كُرمَيْاره كُرمِيَاره كُردِيكِهِكُر سُرِی گنِتی بھی ایم مگرہے اہم لوك تكلي أثفات بي مرديكه كر

طُول حمن جاتی نے دی بُرمُلا آپ کی بات کو مختصر دیکھ کر



ظکم اُس کارتم اُس کاحکومت بھی اُسی کی فرماد کری کرس سے عدالت بھی اسی کی كحس حِبرك كوستيا كبيب كس حِبرك كوهجوا برلحه بدلتي موتي صورت بھي اسي کي تودائس کی ہی بہجان ہے اُس کے لئے مشکل أيكيز بعبي أس شوخ كاحيرت بعيي أسي كي ہیں متق رہتم کے لتے اِک ہم ہی تشایہ اک ہم ہی ہمیشہ ہیں صرورت بھی اُس کی رُسوائی کا ساماں بنی اکب کے پیرشراریت تدبیر بھی اُس کی تھی شرا رہے بھی اُسی کی تحرميرا براكر مموا بيخسانمان خودتعبي تامت بھی اُس کی ہے قیامت بھی اُسی کی اس دور کاعم سہنے بی فجورسے جا ھی ير خوصله مي أس كاب يمت جي أسي كي

#### ( H)

طاری ہے فسادات میں دہشت بھی آئی کی تفاجس پر بھروسہ بیہ ہے حرکت بھی اسی کی اِس دُور کی تہذیب میں تخاتی ہے عنقا تردید کھی اُس کی ہے حمایت تھی اُسی کی بإزارىي لايا مُواسِع مَال بِعِي أُسس كا ہے آپ ہی گرتی مُوئی قیمت بھی اُسی کی جوعهد نبھانے کے بھی لائق نہیں ہوتا ہوتی ہے بہرحسّال ہزیمت بھی اسی کی تهاباته اثنى ممدرد كابريادى ييرميي سنتے ہیں کر حقیرتھی ہوایت بھی اُسی کی مر موں سن سن کے مہوا جاتا ہوں ہرمارمیں حیراں خودائس کی زیاتی ہے جھابیت بھی اُسی کی تهری ہے عمارت بھی کوئی ریت یہ جَا تھی لے ڈوبے گی خورائس کو تمافت بھی اسی کی



ئانىيىن كى استىنولىي ده می شامل مین ہم نشینوں میں بدبوا ندا ز ایتے ملیول میں كرلوشيد يليسيان قرميول بي لوگ سشاہین ہوگتے سارے

بے گھے۔ ری آگئی مکیپنوں میں

عِشْق مشهور ہو گئے ایٹ زِ ندگی کرٹے گئی حسبیتوں میں

مِكْتُ كُوبِيَعْكَ كُفرِبِي أُوفِيتَ اگ پلنے مگی ہے سسیوں میں

سطح اونجي تعي هسب كلاي كي أيئا معيارتها ذمبنيون بي ہم نے اکثر خسکرل کھی جَا آئ النكبى اك چھوئى زمىيولىي

#### (4)

يون تورث مل ت<u>ھے و</u>حسيوں ميں تھے الگ سب سے مرجبینوں میں لوگ مصروف سے زمتوں ہیں ہیں ہے بھرائغفن جن کے سینوں میں میرسے قدمول میں آ گرلسے وہ جوتفي فكرايا مجهسه زبتوك مين آب باقی نہیں رہی اب وہ ٱگڀ بال آبگينوں ميں كي كمُ ان إِسْنِ فويصورت تھے وه چوممکن نرتھے یقینول میں ر اس سے بھڑا توہوں لگاجا تھی ایک ایک کا مهیتوں میں

و سری جھناڑ و سری جھناڑ

### سرسي بين

اس کامیراساتھ ہے ایسے کا یہ جیسے ساتھ دن جیسے ہی نکلاچھٹے گئی بیاملن کی راست

ں آئکھوںآئکھوں میں ہوتی ہے جوہے دل کی یات چال یہ دنیا چوحلبتی ہے کھاجت تی ہے مات

میٹھے میٹھے سینوں کیہے کڑوی سی تعبیر ازادی کے پاؤں بندھی ہے رشتوں کی زنجیر

ب شہیئے دوں میں بھی مل جاتاہے لوگوں کوہن ہاس کری کہی کو ہی آتی ہے ، یہاں محبّت داسس

# قومی گریت

دنیا میں لاٹا نی ہیں ہم سُب ہندوستانی ہیں

ہم سے ہے دنیاکا نام اونجاہے ہرا بین اکام بیارجلتے ہیں سبسے کرتے ہیں ہم سب کورام دشمن کی حب رانی ہیں ہم سب ہندد شانی ہیں

ہم سے عنق و مجت ہے ہم سے دل کا ظمت ہے پیاری خاطر میں تیہ دنیا ہم میں شہرت ہے پیار میں ہم طوفانی ہیں ہم سُب ہندوتانی ہیں مشرم وحیاکے مارے ہم چھو گوتوانگارسے ہم جن لوگوں نے پیارکیا اُن لوگوں کے بییارے ہم جذبے بھی انسانی ہیں

ای ووں سے پیدرت جذبے بھی ان ان ہیں ہم سب ہندوستان ہیں مسلم بھی من و بھی جسم

مسلم عي بن و محيطهم الفت كي توسنبو عي هسم خوشيول سے جو آن القيس ده جھوم گھٽ ھو جھي هم چاہت بيں لاف ني ہيں ہم سيب ہندوستان ہيں

ماں ہے سری سے ہے۔ توسیوں سے ہے دل آباد امن واماں کے بان ہیں

، م مب ہندد ستان ہیں م



تو ہے میرا یار
مجھ کو تجھ سے پیپار
تیرے میرے نیچ میں حائل دنیا کی دیوار
اللہ خکیہ کرے
اس دنیا سے بھاگ کے گوری آیا تیرے گاؤں!
تیرے گاؤں میں بیپل کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مجھاؤں
پایل کی جھنکار
پایل کی جھنکار
تیری صورت دیکھ کے جاؤں دکھلادے دیدار

اللہ خمیب رکرے سچ تو یہ ہے اس دنیا کو تجھ سے مجھ سے بئیر کل تک جو اپنے تھے بیادے آج ہوسے ہیں غیر ہوئی ہے اپنی ہار جیت گیا سئنسار اب کے جیت ہماری ہوگی کہتے ہیں آثار

الله في ركرك

اُردو دوسے

جب دیکھومصروف ہے،جآئی صبح و شام جس کے ذشے کا م ہے ، اُسے نہیں ارام ں ہوگ بھی تھے با ورے الوگول کا کیا دوش تم سے پریتم آس تھی، تم ہی تھے نواموش زبل زبل ہی مہی، اس میں بھی ہے زور گلے لگے بھانسی پڑے ، دھاگے کی اِک ڈور سے جس کوہے بولنا، اب وہ آگے آے یہ راہِ ایمان ہے ، آ کر حبال گنوائے سے کہنے کا حوصلہ ، کرے یہاں اب کون جاتی وہ اگے بڑھے ،جو دھارے ہے مکون رہ رہ کر اٹھتی رہی ، دل میں اُس کی پیطر تنہائی گھیرے رہی ، ہرجانب تھی بھیے ٹر

آگ لگانے کے لئے، بڑھا کسی کا ہاتھ جل جائے گا آپ بھی، بھول گیا یہ بات عمرسیاست میں کئی م گھومے دئیں بہ رئیں جیباتھا ویسا رہا ، جامی اپنا بھیس ) صورت لے کر کیا کریں جس سے سکل رُپن صورت سے سیرت کھکی، ہو پہنچائے جیکین O سیدھے رہتے پر گئے، میدھے سیچے کوگ اب ان کے احوال کا ، کون مُنامے سوگ ں برموں سے ہم پیار کا ، بھوگ رہے ہیں بھوگ دَوا دُعا ہِ کرچکے ، گیا یہ دل کا روگ بی سے تو' آج نک، بنا رہا مجبوب جواں ہُوا تو اور بھی ، من کو بھائے توب لمحہ لمحہ رات دن ، بہے سمّے کی دَھارِ کرلو جآتی تیرکر، جیون ساگر پا ر جب جب نظری اُٹھ گئیں، چلے نئین کے بان گھایل ایسے ہوگئے ، کٹھن سے بچیا جان ا تکھوں میں انسونہیں، کرنا جاؤں ہائے یا د تمہاری ہر گھڑی ، اس اکر ترایا سے ونیا بھرکے دردسے، رہاس ا دو چار بھر بھی میر سے پیارنے، تبھی نہ مانی ہا ر یار مخالف ہوگیا ، جیت گیا سنسار اُس کے میرے بیچ میں ، اُکٹی نئ د بیوا ر یں نے کچھ نظیں لکھیں، دل والوں کے نام اُلٹا مجھ پر آگیا ، سشہرت کا الزام

قو بھی نکلا اجنبی، مطی سبھی پہیان! رفتہ رفتہ ہوگیا، جگ سارا انجان!

یہی طل مجھ کو صِلہ، دھرا ہے خالی جام کام کسی نے کر دیا، ہوا کسی کا نام

میں بھی تنہا ہوگیا ،کرتے کرتے پیار اتنا پاگل بین برطھا، بگرا سب آکار ن

خکل تری پہان کر، بلا ہو میں اِس بار مار گئ یہ بے مرخی، مجھ کو بے ہتھیار 0

تجھ کو رکھ لینی پڑی مری طلب کی یات تو ہی بتلا ساقیا 'جیت ہوئی یا مات

کیا سمجھادُں آپ کو، کیا ہے ہندوستان آپس میں مل کر رہیں ہے سونے کی کان جینا مشکل ہے بہاں ، موت نہیں اسان ایسے میں وہ کیا کرے، جوہے برهی مان

دنیا کے حالات نے، مجھین کیا ہے بکین بوسنیا کے باب میں، ہوا نہ کوئی بکین

آگ لگا کر تھک گیا ، وہ ظالم ہیہات جب جب میرا گھر جَلا ، آئ ہے برسات

لُوط کُی جَآمی مجھے ، اس کی سیکھی جال ئیں مکھآ ہی رہ گیا ، آنکھوں دیجھا حال O

وہ تو آکر بھی گیا ، ہوئی نہ کوئ بات میں مُلما ہی رہ گیا ، جاتی اینے ہات



### جامر<u>ن</u> زخمن

وَرِحبَيب بِهِ جَقَى كَبِهِى حَيْ الْحِيلَمَن جوال وُتول ميں وہى بن گئى مزاجِلىن جو تجھ سے ہوسكے بڑھ كراہى اُتھا چيكى كرمانگتى ہے جيت كا خوں بہا چيكمن كہاں كہاں سے اُٹھائيں تيل ہے جا تھى

یری سے یا دوں کی اب تو چگہ چگہ کے کمک

## بخردمیری کہتی ہے

خرد میری کہتی ہے اب میے دل سے
طلب میں کے نہ نا دان بنت ا
نرکز اکسی سے محبت کی باتیں
نردیدار کرنا نہ حسی دان بننا

کہا ہے بیماتی نے اپی عزلیں فریشتے سے بڑھ کرانیان بنتا

# أنجام عاشقي

کہنے کو کا میاب ہے انجام عاشق ناکامیوں کا باب ہے انجام عاشق ویسے بھی لاہشتی ہرایک موال کا اکس موت ہی جواہے انجام عاشقی تعبیری کی دیے نہ سکاکوئی آج تک پاکل کا ایک خواہے انجام عاشقی



الندك باتھول كابنايجرو اس يرب سليقے سے سجایا حجرہ كيانوب سخين كي تجوب ادا تكتے بىرے باتھ ندا يا چېره تصويركوسيغرم ليكاليتابول وردافهے تواس دل میدبالیتا ہو آتابنس حسطين كالمحاصور ایی بی غزل ڈوکے گالیتا ہوں احساس محبت كاجهال بوتلب محتقين وبي درد نهال بواب مني لاكھتن كرہے بھی ماكام رہا اس د*ل بي كول تي كيال بولي* محروم نركرد يحبس دنيانجه سے عردورنه لي جلت تمنّا تحصي اس داسطره رو كيميلا آتا بول والتزب منبات كارستة تحيي

جذبات کوآئینہ دکھا دیتی ہے اصاس کو کھھ اور جنگا دیتی ہے بهجا بواكيس في وتراسنتا بول آدازتری درد بڑھادتی ہے يرروستة زمي زليست كانتمه كونحا كس درميس ربيت كانغر كونحا جس دقت كياتونيجب مجصب كلام فى القوروبين زلييت كانتمه كونجا شاع مردب تواحهاس ولانكب فحجه إس قوم كى تقدير حبكا ناسب قھے حوراه بحثك ماتلب جأتم كأسك توديره كروراست بدلاناس محجه

دِل اینائی دِمن تھا ہواکیا کرتے

بہلوسے اسے اپنے مجالکیا کرتے

جراً می ہی عید کے دل فوٹٹوں کا
اظہار نہ کرتے توجلاکیا کرتے



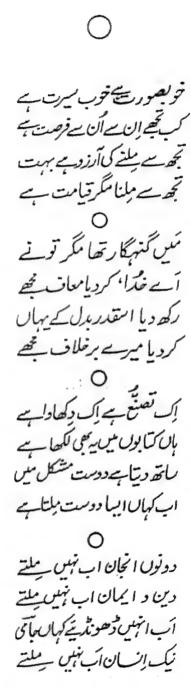

0

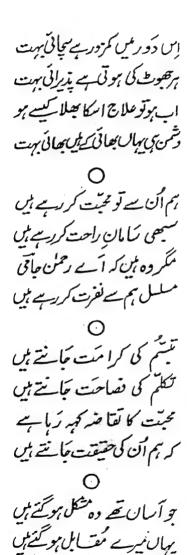

تتعوراك آكيا بدان كوجآتى

وہ اب میرھ لکھے قابل موگئے ہیں



(-تدر را نگور)

ہے میدامی خرابے سے تعلق فلک کے ہر قلابے سے تعلق

فلک کے ہر قلابے سے سن ہوں رائے چرر کاباتندہ ماتی بقتیا ہے دوالیے سے تعلق

0 مرسے شعروں کی قیمت *ل ریہے* سم ماری محتت میل ری سے

بہرمان محبت مل ری ہے جوبڑھتے مارسے ہی میر حاسد

بورے ہو ہے۔ ترقی کی ضمانت مرل رہی ہے O

صلیل ممکرائے مارہے ہیں محکی نظرمی ہیں اورگھرارہے ہیں میں اپنی ما تہر بھیلائے کھڑا ہوں مگے ملنے سے وہ مترمارہے ہیں

رِلُوں کے فاصلے گھٹے لگے ہیں وہ اپنی ہے سے ابہٹنے لگے ہیں مُناہے آرہے ہیں جے سے ملنے وفا کے رامتے کٹنے سگے ہیں





تن كرو بس كفرا موا بھول گیااطوار كل تك جرعبورتها

آج بُواعنتار ىدلگيامىنيار

كيادنياكي سرخوشي

كيااس دل كى داگنى كمامن كاستكيت

سب کھاں کے ماتھ ہے

يبيرس كاميت ہے دنیا کی رہت

0 نچھیلی د*ل بیرس*تنی بهی به کاچیا ندنی

مېكى بېكى دات جَاْمَى *ہوکیں ہوج*یں

كپدودل كى يات موروك بين حالات

كياجاني اب كياملے میلون *اگردس*ته ملے منزل ہے آکسی یار ہے وریا کے بارہی ایک نیاسنبار اب بمتت مست بار كياكيمے تتكويے ككے گکشن سے بم کوملے گل کے مدلے نیار چاھئا اپنی زندگی بل مل ہے آزار رميناتم بمشيار

O ملے اگر موقع کھی بات کر وانشاف کی لاکر رُس کا نام

باک مروانسان کے کررک کا نام سچائی کے سامنے جھوٹ نرآئے کام زیک رہے انجام

#### دوبا گؤ

ددسے میں ہے ماوری

اک عالم پیشاوری اکر مآتم ارمام

اِک جَاتَئ ہے جام اُرُدو دوسے میں بڑا

اردو دوسے بی بر دولوں کاہے نام

دنیا کرے سلام لیگر راجہ بن کیا

میں نے بختے دوصلے اینے گٹ کے داسطے

ہیں ہے۔ چھلیے گااپ توٹ د طہارہ ریک

لیٹررا*جہن گیا* لے *کرمیرا وو*ہ

کے کرمیرا ووٹ بہنچائے گاپچوٹ مرکما کا ری رہ

سر<u>کاری عمره دار</u> رشقون کابیوبارسے رشوت کابازارسے کورٹے بی ہے کورٹ دستاریسے

تتجائی کے نام پر دنیا بولے جوٹ بدل بدل کرسوسٹ

سانيطي

#### مجاہر امن

جنگ کو توڑا المن سے تو نے المن کا الیم تیرا دِل تھا روسٹس میں تو جانِ محفل تھا نانا جوڑا المن سے تو نے

ساری قوم کا بوجھ سنبھالا نہرو کے آدرسش یہ جِل کر عزم وعمل سے اپنے بکل پر سارے جگ بیں نام کمایا

تونے ہنس ہنس کر شکل ہیں کام بہت آسان کئے ہیں کتے ہی اصان کئے ہیں قوم یہ تونے ہرشکل ہیں

لال بہادر انام أمر ہے تئیرا ہر اک کام أمر ہے

ر. ساتاشقند کاتفرنس پی وصل

خواب وتعبیر بین جو فاصله تھاطے منہوا زندگی صرف حکا مات کی بابندری یعنی لیس رہم وروایات کی یا بندری راسته اور بھی ظلمت کا بڑھاطے منہوا

منزلِ نور مگر ایل تو بهت دورد مقی بھر بھی اک گری راہنا ساتھ رہی درد بڑھتا ہی گیا اور دوا ساتھ رہی یا شفا ہی دلِ بیمار کو منظور رہ تھی

نواب دراص جو پوھیو تو کوئی خواب نہ تھا چند ارمال تھے جو تصویر کی صورت اُبھر حادثے پھر کئ تعبیر کی صورت اُبھرے رستم وقت کے آگے کوئی مہراب نہ تھا

وصل کے نام پہ پائے ہے جدائی ہم نے ک ہے اک قرض کی تاعمر ادائی ہم نے



اہل مشرق ہیں محبت کا چلن ہیں ہم لوگ ہم کو آتا ہے محبت میں فن ا ہوجانا حق و انصاف وصدافت یہ فدا ہو جانا قلب انسان میں محبت کی آگن ہیں ہم لوگ

دہریں بیار کے گلزار کی خوشبو ہم ہیں ہم سے آبادہ اک حسن وادا کی بستی ہم سے قائم ہے مجتت کی وفا کی بستی دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہرسوہم ہیں

تم کو چاہا ہے تو اس طورسے چاہا ہمنے بھیے بل بان کی ہو چاہ بھی کی خاطر اس طرح جاہ کے بھی بیار زنباہا ہم نے

سکھ ہیں عیمانی ہیں مِندوہیں مُسلمان ہیں ہم فخرکی بات تو بس یہ ہے کہ انسان ہیں ہم

ترائيلے

#### استاره

دے کر خیال و تواب کو جذبوں کی گے گیا
تیرا اسٹ رہ میرے لئے لاجواب تھا
کرکے ستم جگر یہ مرے ہے بہ ہے گیا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
اک جست میں ہی فاصلے سب کرکے طے گیا
دل کا تقت ضہ اپنی جگہ کامیاب تھا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
تیرا است رہ میرے لئے لاجواب تھا

# SYMPHONY

تم اس کو نغمگی کا نام دے لو مرے حق میں یہ بیرے کی کئی ہے ہمارے درمیاں جو ہمفنی ہے مرا دل تو ہمیشہ سے غنی ہے جو چاہو تم اسے الزام دے لو ہمارے درمیاں جو ہمفنی ہے تم اس کو نغمگی کا نام دے لو

ہمارے درمیاں جو سمفنی ہے

#### وم ريگ BOOME RANG

یلٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے جوہتھیار کھینکا تھا اوروں یہ میں نے سمٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے پلط کر مرے ہاتھ میں آگیاہے جوکٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے وہ تو د میرا اپناہی میں بین تھا جیسے پلیٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے بلیٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے بوہتھیار کھینکا تھا اوروں یہ میں نے

عا اسطیلیا کے قدیم باست دول کا ہتھیار حس کی خصوصت یہ ہے کہ جب وہ شکار پر بھینکا جاتا ہے تو مذکلے کی صورت میں دوبارہ باتھ میں دابسس اجاتا ہے۔

# مدا به صحرا

ذرا آواز دو احساس والو کرمیں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں کہاں ہو اے حقیقت کے اُجالو ذرا آواز دو احساس والو کہیں سے کچھ تو بولو ہم خیالو فقط میں ہی بہاں بیاریا نہیں ہول ذرا آواز دو احساس والو ذرا آواز دو احساس والو کر میں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں کہ میں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں

# احساس کے آوارہ جھوبکے

مرے احماس کے آوارہ بھونکے ترے عالم سے شکرانے سگے ہیں نشیلی آسس کے آوارہ جھونکے مرے احماس کے آوارہ جھونکے بہ این انفاس کے آوارہ جھونکے مرے دل پرستم ڈھانے گئے ہیں مرے دل پرستم ڈھانے گئے ہیں مرے احماس کے آوارہ جھونکے مرے احماس کے آوارہ جھونکے میں ترے عالم سے شکرانے گئے ہیں ترے عالم سے شکرانے گئے ہیں ترے عالم سے شکرانے گئے ہیں

و بٹنگ روم

طرین آنے بیں کچھ دیر ہے ابھی باتی مرے بہلتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم کسی کی آنکھیں بنی ہیں مرے لئے ساتی طرین آنے بیں کچھ دیر ہے ابھی باتی مرتب ابھی باتے رزا تی مرتب ابھی مرتب ا

کئی چھلکتے بیالوں سے بڑے ویٹنگ روم طرین سنے بیں کچھ دیر ہے ابھی باتی مرے بہکتے خیالوں سے بڑے ویٹنگ روم مرے بہکتے خیالوں سے بڑے ویٹنگ روم

# حربيب جسم وجال

زیست کے بازاد میں ہم ہی رہے
بے نیاز صورتِ سود و زیال
ہم خیال وہم نظر کم ہی رہے
زیست کے بازار میں ہم ہی رہے
اور جو باقی تھے برہم ہی رہے
کون ہوتا ہے حریف جسم وجال
زیست کے بازار میں ہم ہی رہے

بے نیاز صورت سودو زبان

## مليقول استشف

یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
اسے اک بل نہیں ہے چین جیسے
تکم ہے تلون ہے غضب ہے
یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
تہیں باہم کچھ خفا طرفین جیسے
یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
اسے اک یل نہیں سے چین جیسے
اسے اک یل نہیں سے چین جیسے
اسے اک یل نہیں سے چین جیسے

### حاسِد

ہیرے قدمول سے لیٹ کر رہ گیا قد بہر صورت رہا ہونے کا قد شرم سے پھر خودہی کٹ کر رہ گیا میرے قدمول سے لیٹ کر رہ گیا اور پھر خود ہی سمط کر رہ گیا میرے اونچے قدسے تھا اس کو حسکہ میرے قدمول سے لیٹ کر رہ گیا قد بہر صورت رہا ہونے کا قد

## حبدرآباد



فراسے ہم کو ہے نسبت زیادہ تہارے یاس ہے سب کچھ دکھاوا تہاری گرچہ ہے شہرت زیادہ خداسے ہم کو ہے نببت زیادہ ہیں لوگوں سے ہے اگفت زیادہ بہت یک یک کے نکلاہے یہ لاوا بہت یک یک کے نکلاہے یہ لاوا فدراسے ہم کو ہے نسبت زیادہ

تمہارے یاس ہے سب کھے دکھاوا



41-

مغرورتظهرآما آج ذراسا جو مشهورتظ رآيا ويبيرتومشناساتها نام تہیں یوجھا وه ترا دوانه تقا 0 اظہار نہیں کرتے لوگ محتت كا ا قرارنہیں کرتے 0 ماناكرفسانريے اورنسا تے کی تغصيل بيرجانا مقصودتہیں پایا آي كومحقل لميں موجود نہیں یا یا

مستى كى بردادُ ك مي لاج بجاتی ہے نىتى كى موادك مى تقررتھی کرنی ہے مات محتت کی تحرر محی کرنی ہے تہذب تھی دیکھی ہے آر عیں فلتین کی تحریب بھی دکھی سے خاكرتوناياب فاك ښاؤل گھر را مان بی مہنگاہے دل والومگروالو دردكهال أتھا دمكهو تونظروالو

ائس برم میں جائیں گے لو*گ جوجا ہیں تو* یھرشعرم نائیں گے توصیت مجی اس کی سے ظلم تھی اس کاہے تعریف علی اس کی سے



### شارك سليبلس

آدّ اب ہم تم إك دوسجين بوجاتي رفتة رفية مم كھئے ما تاجھوٹا ہیے بوب میرے جھتے کا

گھئے د توایتاہے

اس<u>س</u> دنیاتھالیہہے

لیکن نیری *صورت* سے قىمىت دالى بى

فرار . آدُ اب مِاتم

كھوچائيں اس دنيائيں درنة ياكرهم

الأكسليلي أنا اليمي المحى مشنا تضاسوكئ مری اُناکے جاگنے کی درتھی سال كرسريه بيمرسوارم وكتي آدی يهال ومال آلماش كرح كا زمیں پرادی کہیں مزمل سکا تھے بمحيجهال تلاش كرحكا پیار بھنگ رہا ہے آدی آجی جہاں کے کام مِل رہے ہیں آج بھی مگر یہاں ہے بیاری کمی اتھی <u>ے بخت</u>ھریہ زندگی مشنو حقیقتاً یمی توب ده آگئی مسنو که دل کی محمی محمی مستو وطن کی باد <u>نغر بنظری بات سے میال</u> وطن كى يادى ميمكتى دات بيرميال أمالا إكرات بيرميال

یں مجھوٹ بولنے یہ ہو آمادہ ہوگی

یں جوٹ ہوتے یہ جو آمادہ ہوگی پیچھے جھے دھکیل کے سبچائی بڑھ گئ

رحمن جآمي